

عطیم از از می مولانا فالدهجه و دها تعینی مودی فردی مودی فردی مولانا فالدهجه و دها تونالوکی فردی مولانا فالده می مولانا فالده می مولانا فرنالوگی التومیریمه ه ه م م

# الصِّلون السِّير عَلَيْ النَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا

قال المنظمة ا



براه المان المان

سجاده شين آستانه عاليصنت كيبيانوال شرلب

ميرس مذري فالدمون عبدى فالرمون والمان المان المان المان المان المديد

والمستست ترستان والانتبادية والم

حضرت كمليا فالرشراف أبدياوان

#### بسم الله الرحس الرحيم

وصمم تصنيف: مرتاح الاولياءغوث الاغياث قبلة عالم الحاج حضرت بيرسيدمحمه باقرعلى شاه صاحب بخارى دامت بركاتهم العاليه القدسيه سجاده نشين آستانه عاليه حضرت كيليا نواله شريف سيدى وسندى حضور قبله چن جى سركار آستانه عاليه به دعاوشفقت: حضرت كيليا نواله شريف نام كتاب: نورالبدي (لازالة اوبام الشرك والبدعة) علامه قارى خالد محمود نقشبندى مجددي كيلاني : نام مصنف: مولا نامحدر فیق کیلانی ایم اے ( گولڈمیڈلسٹ) دارالتبليغ آستانه عاليه حصرت كيليا نواله شريف ناشر: اول (گیاره سوتعداد) 20 تمبر 2006ء ايديش: دوتم (كياروسوتعدان ) 5فرود ن 2007ء ايريش:

> كمپوزنگ: رضوان شادى كاردًا يند كمپيوركمپوزنگ سنتر على يورچ شد 0301-6613500, 0546-6510344

# انتساب

بم ناچيز،اس تصنيف كالنتساب حضورغوث الاغياث، قطب الاقطاب، حضور يوم العصر ، حضرت قبله عالم ، حضرت الحاج پير سيد محمد با قر على شاه صاحب بخارى نقشبندى مجددى دامت بركاتهم القدسيه سجاده تشين آستانه عاليه حضرت كيليانواله شريف كے نام كرتے ہيں كہ جن كے كرم نے و بنی ود نیاوی سعادتوں ہے جمارا دامن مراد بھردیا ہے اور جنہوں نے اپنی نگاہ فیض اور روحانی تصرف ہے روشیعیت ونجدیت میں بیاس کتب اپنے خدام علماء ہے تصنیف کروا کروہ کام نیا کہ نگاہ شوق صدیوں جسکی منتظررہتی اور جنگی سرا پانورصورت وسیرت و ورعاضر میں صدافت اسلام کی بین دلیل ہے عمد فاروق ازجمالش نازوشد حق زحرف او بلند آوازه شد بزارون خدام كي دعامين ياناني من ويهمي بيدعا قبول فرما دونوں عائم ملی ہے ، ۔ اور اور ہم ہم خوف سے ا مرشی بی باقر می ، شیر خدا کا ساتھ ہو ( ناچیز محمد فیل کیلائی خادم چینور) ، ( قاری خالد محمود نقشبندی)

### الاحداء

ہم یہ آھنیف حضور خوث الاغیاث، قطب الاقطاب بحضور قیوم العصر ، حضرتا و مرشدنا قبلہ عالم پیرسید محمد باقر علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاہم القدسیہ کے گئت جگر و نورِ نظر ، بے مثل باپ کے بے مثل روحانی جائین ، عالمی مملغ اسلام ، سیدنا و سندنا ، ہمارے قبلہ و کعبہ حضرت الحاج پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری دھرت الحاج پیر سید محمد عظمت علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاہم القدسہ کی خدمت واقدی میں ہدیہ پیش کرتے ہیں ۔ دامت برکاہم القدسہ کی خدمت واقدی میں ہدیہ پیش کرتے ہیں ۔ گرقبول افتدز ہے جزوشرف

(قاری خالد محمود نقشبندی محددی کیلانی) (ناچیز خاکیائے مرشد محدر فیق کیلانی) فهرست مضامين

| 44  |                                                               | -      |                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| 44  | 1                                                             | 1      | مقدم 13 291، باب اول                           |
|     | بیاں کرنے والے خارجی ہیں ( بخاری )                            | 2      | Fire Kin                                       |
| 45  | لانعام: ١٤٠١م ١٠١٥ وروعد: ١٨٠٨م يدعون من                      | 30     | 1000000                                        |
| 47  |                                                               | 1 20   | ابن عماس طبري ، ابن كثير ، جامع البيان ، اتقان |
|     | C 1 116                                                       | 1      | اور درمنورے صرف معزت سيدنا عبداللد بن          |
| 48  | م بات الله والى آيات سے انبياء و                              | 35     | عباس کی معتبر و متند تغییر در آیات کریمه سوره  |
|     | والمبيرة المارون المدوال المارون                              |        | مريم: ١٩٠١٩٠١ يراجيم: ٢٥٠٢٣، تمل :٩٠٠٨٩:       |
|     | اوليا ومراد كين كارد                                          |        | AND There I there by                           |
| 49  | يدعون كے ساتھ كن دون الله كامعنى يعبدون                       |        | فاطر: ۳۳ ، النساء: ۹۳ ، النساء: ۱۸ ،           |
| 50  | ہے(9 آیات سے جوت)                                             | 36     | سورهاراميم : ١٢ قول ابت عراد كلماسلام          |
| 51  | يدعوكاتر جميصفت الوبيت كماته عبادتك                           | 37     | ترندی ، این ماجه ، متدرک ، منداحمد اور مجمع    |
|     | ديثيت ع يكارنا ع - بانج آيات ع جوت                            |        | الروائد ے كلم شريف كى فضيلت بر صديث            |
| 53  | انبيا وكومن دون الله كامصداق قراردين والا                     |        | مادك                                           |
| - 1 | ببلا مخص يبودي تقا                                            | 38     | كلمة القوى (اللح:٢٦) عمراد                     |
| 54  | رج معركة الآرامضمون "روشرك واثبات                             | 39     | آ تما ل رسول كى بايركت اسناد ع كلم شريف        |
|     | 731 -77                                                       |        | ک فضیلت عی مروی صدیث مبارک                     |
|     | توحید اشرک کاتعریف؟<br>توحید کیا ہے؟ اورشرک کیوں ظلم عقیم ہے؟ | 41     | جس كى زبان پرآخرى وقت كليشريف ، و ،            |
| 55  |                                                               | ı      | جند شي داخل موكا                               |
| 56  | شرك كاستره اقسام كالنصيل                                      | 42 .   |                                                |
| 57  | ذاتى طور برنفع ونقصان اللدك باتحديس اور                       |        | (2) قرآن مجيد ش يدمون من دون الند _            |
|     | عطائی طور پر محلوق کے ہاتھ میں                                | 42   4 | معانی و مراد مسلمانوں کومشرک کینے والے         |
| 7   | باره آیات ے جوت کہ بالذات اللہ عل                             |        | يدعون من دون الله كامعنى مجميل                 |
|     | مصيبتين الآيارون كوشفاد يتااورب                               | 12     | سورو: مر: ١٥ كينسيرسيدنا ابن عباي =            |
|     | اولادول كواولادو يا ہے                                        | 13     | زمر ۲۵ سے سلمانوں کوشر کے قرارد ہے ک           |
|     |                                                               |        | حاتت کا جواب                                   |
|     |                                                               | L      |                                                |

| ٢ | 65      | شفاعت مصطفیٰ برحق ہونے پرتین آیات بینات    | 57              | الله كے علم سے اللہ كے بندول كا اولا دعطا كرنا |
|---|---------|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 1 | 66      | مثارکت ای شرک نبیس                         |                 | دوآیات ے بوت                                   |
| 1 | V223501 | اكرمشاركت امى شرك موتو مخالفين اب علما مكو | 58              | پندره آیات سے بالذات وبالا متقلال الله کا      |
| 1 |         | "مولانا" كهدرمشرك بوي                      |                 | عالم الغيب بهونا                               |
| ١ | 61      | ستره اقسام شرك اصلاً بإنج اقسام شرك بين    |                 | نوآيات عطائى علم غيب كاجوت                     |
| 1 |         | منحصریں                                    | 59              | پندرہ آیات کہ اللہ علی مرچز کا مالک حقیق ہے    |
| 1 | 68      | سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والاکل اقسام      | 60              | تین آیات مبارکہ ےعطائی طور پر ملک کا           |
| İ | 7       | شرك سے پاک ہوجاتا ہے                       | 1               | ما لک ہونے کا جبوت                             |
| i | Ę9      | سورہ اخلاص سے جملہ پانچ انسام شرک کارد     | 60              | خلق كى نسبت خالق حقيقى اور مخلوق دونو س كيلي   |
| 1 | 135     | بلغ اوراعلی حضرت فاضل بریلوی ئے ترجمہ      |                 | کن معانی میں ہے؟                               |
| 1 |         | قرآن پاک کی فوتیت                          | 60              | آ تھ آیات سے اللہ کے علم ، وکالت ، فیصلہ ،     |
| 1 |         | محاح ستہ ہور ہ اخلاص کے بے مثل نضائل ·     |                 | كوابى كابالذات وبالاستقلال اوردائي مونا        |
|   | 73      | كابيان                                     | 60              | آخھ آیات سے بالذات وبالا متقلال الله کا        |
| i | t74     | مسلمانوں کومشرک قرار اسے پرجی طیبیمرید     | r, Tie          | مخلوق کی پکارسنتا، مدد کرنا، فریادری کرنااور   |
| 1 | 78      | كرز عثائع شده فتناورز بر عجر پور           |                 | مشكل كشاهونا اورنوآيات سے انبياء واولياء كا    |
| 1 |         | تحريراورات كامنية زجواب                    |                 | باذن البى عطائى طور برمحلوق كاعدد كارفر يادرى  |
| 1 | 100     | بابدوم                                     |                 | اور مشكل كشامونا                               |
|   | t79     | رسالت متعلقه او بام شرك اوران كارد         | 61              | مخلوق كاقرآن مجيدے ماتحت الاسباب اور           |
|   | c73     | الاستلامم غيب شريف يرخاص الاعتقادى         |                 | مافوق الاسباب مددكرنے كاشوت تطعى كيدس          |
| 1 |         | معقیع ور حیب نوے اس معفرت فاصل بریلوی      |                 | کا انکارکفر ہے                                 |
|   |         | ي چيز سنى دا ال                            | 63              | منفق عليه حديث كدميرى است بهى شرك نه           |
|   | 90      | بيلے 32 والل عظم غيب شريف پر فاصل          | The Contract of | سرے کی ( بخاری وسلم )                          |
|   | 91      | ر يلوى قدى سره كى فاصلان كرفت جوايمان      |                 | هفعاء "ن دون الله كااقر ارشرك اورهفعاء         |
|   | l wit   | فروز بھی ہے ور باطل سوؤ بھی                | 64              | باؤن الله كااقر ارعين ايمان ٢                  |
|   | _       | 1                                          |                 |                                                |

| 1:   | مرازی قسطلانی شارح بخاری، ابن جرکی،                                                                             | u o    |                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 1    | ن عطیہ کے حضور کے علم غیب پردلائل                                                                               |        |                                               |
| 111  | ن خلید کار در کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                                            | 9.     |                                               |
| 111  | مزت فاضل بریلوی قدس مره کی مرتب کرده 3<br>مزت فاضل بریلوی قدس مره کی مرتب کرده 3                                | 94     | وليل تبر 47541,40,39,38                       |
| 1    | ا المدامت في فهرست بلط حوال المان | 2 97   | قاضی عیاض شعرانی اور تغییر کبیرے علم غیب ک    |
| 1    | الله مع عطای م بیب پرال ساب سے مد                                                                               | 98     | بك ف                                          |
| 1.3  | 113579                                                                                                          | 9 - 10 | تغسر نمثا بوری اورایر مزشریف سے علم غیب کا 0  |
| 111  | على حضرت بريلوى قدى سره كااپي نسبت برفخر                                                                        | 103    | اثبات                                         |
| 1.   | كرتے ہوئے وہابيكوكھلاچيلنج                                                                                      | 103    | حضرت على كاعلم                                |
| 116  | على على منورسيد نامحمر سول الله عليه على على الله على ال  | 103    | دون یہ غربہ عظیم کاخور کھلم غیب عطا ہونے پر   |
| ٠,   | كل بي (باره دلائل)                                                                                              |        |                                               |
| 116  |                                                                                                                 | 100    | اقرار بلغ                                     |
| 116  |                                                                                                                 |        |                                               |
|      |                                                                                                                 |        | ایمان افروز استدلال ،نقشبندی بزرگان دین       |
| 117  | دے دی کئیں (بخاری وسلم)<br>د نف میں میں دہ تین سا ا                                                             |        | اورسيدعلى وفااورابريز كاعلم ولايت _           |
| 1.14 | حضور فی کرتے ہیں ( قرآن )اور سل یار بیعہ<br>است سے سے کا میں میں                                                |        | علم انبیاء کے بے ش علم غیب ہونے پر            |
|      | فرماناآپ کے مخارکل ہونے کا ثبوت ہے                                                                              |        | استدلال                                       |
| 117  |                                                                                                                 | 107    | امام رازى كى رومعتزل پرخوداوليا مكوعلوم غيبيد |
| 118  | برسوانے اور بادل دور ہٹانے کا اختیار بذریعہ                                                                     | 20     | عطا ہونے پر بے ش تقریر                        |
|      |                                                                                                                 | 108    | ملاعلى قارى اورسيوطى كىشرح حديث لايعلمهن      |
| 118  | الله معطى اورحضورقاسم بين (بخارى) نيز صحاح                                                                      | 109    | الاالله،عطاء الني علوم خسية حضور علي          |
| 71   | تے تے مختار کل ہونے کے حمیار ودلائل                                                                             |        | كمدق امت كاقطاب كوماسل بي                     |
| 119  | 1 الخضر عمياره دلائل كاايمان افروز خلاصه                                                                        | 10     | بنظيردليل كرحنور علية ت يدين ول               |
| 120  | مترین اختیارات مصطفیٰ ہے پینے کیا تھ چار                                                                        |        | غيب كيوكر بوشيده مول جبكه اولياء المدجب       |
|      | سوال                                                                                                            |        | تكان يانچول غيول كونه جان ليس وه تصرف         |
|      |                                                                                                                 | 1      | نبين رعة                                      |
|      |                                                                                                                 |        |                                               |
|      |                                                                                                                 |        |                                               |

|     | 1.27/31/ (                                                              | 120   | دليل نمبر 12 حنورا حكام شريعت مي استثنا                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| 136 | استعانت كى دواتسام: پهلى تىم كى تفصيل چار                               | 120   | كيلي بحى باافتيارين                                                       |
|     | قرآنی دلائل سے<br>دوسری حم استعانت: یعنی امت کوانبیاء دمرسلین           | 122   | ش (3) عدائے یارسول اللہ اور آپ ہے                                         |
| 137 | واولياءالله عاماد                                                       |       | استمداد واستغاشه                                                          |
| 407 | را) بات بات برشرك كينوالول كيلية قابل                                   | 123   | محج مدیث ادور اندائے یارسول اللہ                                          |
|     | الورنكة                                                                 | 1 100 | برائے استفاش کرنے کامحابہ سے جوت                                          |
| 138 | حضور علي عضام كامكركافر                                                 | 124   | مكن تدائي يارسول اللهدين الله كر" لبيك                                    |
| 150 | ہ (صاوی)                                                                |       | لبيك لفرت نفرت كاجواب پاتى ہے                                             |
| 138 | (2)حضور باذن الني برامتي كومدارية عطافه با                              | 125   | عقيده اللسنت برامام الانبياء وصحابه كي مهر                                |
|     | كراه اوكرتي بل                                                          | 126   | ب وقو فول ك' ندائ يارسول الله "كرنے                                       |
| 139 | (3) قرآن مجيد كارو امت كوتلاوت                                          |       | والون پر چارف اوی شرک با حواله                                            |
|     | آیات وتعلیم کتاب سے نی کی ماتحت الاسباب                                 | 127   | ان فاوی فی تر دیداورندائے عائب واستمد اوو                                 |
|     | مددادرامتي كالزكيه خالصتأما فوق الاسباب ماطني                           | 128   | استعانت يرجهلا جواب ديوبندي حواله جات                                     |
|     | 411                                                                     | 129   | ليا تقوية الايمان ص عان چودواله جات                                       |
| 140 |                                                                         | )     | کاعکم الل دیو بندکوتبول ہے؟<br>معمد خور                                   |
|     | بب بحالة تغير عزيزى                                                     |       |                                                                           |
| 14  |                                                                         | 132   | "یارسول الله" کے نعرہ کے متحرین ہے ایک<br>سوال جس برا کے روز کا است میں ک |
|     | التوتفرف كاميان محاح سة =                                               |       | موال كدجس كا استخ پاس قيامت تك كوئى<br>جواب نيس                           |
| 14  |                                                                         |       |                                                                           |
|     |                                                                         | 133   | عدیث ےدلائل)                                                              |
| 14  | ئے غیب واستمد او پر مکرر چھالا جواب<br>بندی حوالہ جات<br>بندی حوالہ جات |       |                                                                           |
|     | بلان الروايان الجد عن فودرسول الله عليه كا 47                           |       |                                                                           |
|     | فانت فرانا                                                              |       | القرآن "عات دلاكر قوآني                                                   |
| -4  |                                                                         |       |                                                                           |

| 1   | 1071 / 1 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10            | 442 | 10 my 20 0 1 1 1 1 1                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
|     | حضورسيدعالم علي كاتوسل                                    |     | قرآن مجيد الك التي كاحفرت موى ا                       |
| 162 | ميدان جهاد من توسل بالنبي كاكرشمه                         |     | استغافة كرنااورموى عليدالسلام اورقرآن كا              |
| 163 | نام محمر كے توسل سے در ندول كامطيع موجانا                 |     | اے پرقر اروجا تزر کھنا                                |
| 164 | اولياءالله كى يركت عداب كالمناه فتح بانا،                 | 148 | المام الك كاتول استدادى تائيدي                        |
|     | بادلول كاآنا                                              | 149 | حضرت حاجى الداداللدمها جرعى كاجائز اور                |
| 166 | باب موم: مسئله بدعت                                       | ~   | ناجا تزاستعانت مي فيعله                               |
| 166 | اللسنت يربدعت كالزام كابطلان انتائي                       | 151 | ستلدام يرسيوطي كى ايمان افروز تحرير                   |
|     | اچھوتی عقلی دلیل ہے                                       |     | حنورخواج نقشبندقدى مره كاابي مستمدين و                |
| 167 | اللسنت كوبدعتى كينے والوں كے خارجي ہونے                   |     | معتقد ين كوعدد كانجانا                                |
|     |                                                           |     | سيدناامام رباني مجدوالف ثاني كافتوى درباره            |
|     | فرمادی بین _غیرمقلداس کا موبهومصداق بین                   |     | استمداد                                               |
| 167 | صالحين امت كاعمل بدعت نبيس بلكه بغرمان                    | 153 | شهداه کی اعانت اپنے متعلقین کو                        |
| 107 | قرآن اسوه حند اوراسكي التاع كاعلم                         | 154 | ابن تيميكانظرى بلفظ ادراس كاب مثل بطلان               |
| 168 | "سنت حسن" كو" نعم البدعة "كاجامدخود                       |     | ایک نقشبندی بزرگ کے قلم قاہرے                         |
|     | دوسرے خلیفدر اشد نے بہتایا اور بوری امت                   | 156 | نواب مدیق حسن غیرمقلد کا قاضی شوکانی ہے               |
|     | ردد عامت كى بدعت حند يرعال ب                              |     | الدادماتكنا                                           |
|     | (یفری)                                                    | 157 | تواب شكوراورمولوى عثان غيرمقلدكارسول                  |
| 460 | بدعات حم اول: كل امت كي معمول بداور منفق                  |     | الله عدد ما تكنا                                      |
| 109 | عليه بدعتين                                               | 158 | المارة) متلعيل                                        |
|     |                                                           |     |                                                       |
| 170 | رعات حم دوئم: جو کمرای میں اور جن کارد<br>رحقیقی میں ادا  |     | בשל יוש בשל עם של בשל בשל בשל בשל בשל בשל בשל בשל בשל |
|     | رحقیقت مدلول صدیث ہے اور غیر مقلدین اور<br>معند لدار مکان |     | تغيروهديث وتارئ ت تز ت وتحقيق                         |
|     | الع بنديون كازيردست محاسبه                                |     | 17. Whi has                                           |
| 174 | رعات حم سوم: اللسنت كي معمول به بدعات                     | 100 | tt)                                                   |
|     | سن كرجن كرياعث واب مون على محمد                           |     |                                                       |

| 19  | )4  | وتقااورآ خرى قدم: توجين نبوت كفرمرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2   | شبين                                                                             |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | - 4 | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /   | 7                                                                                |
| 19  | 4   | کاارتکاب<br>بیت کی حیات پرزخی پرقرآن مجیدے چھ<br>منظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | اكياليس مع جلد وصفحة نبر كمل حواله جات<br>اكياليس مع جلد وصفحة نبر كمل حواله جات |
|     | ě   | עוצט                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18  | معرضين المسوال                                                                   |
| 194 | 4   | دلائل<br>الل قبورى حيات وساع پر چيقر آني دلائل سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 | جادووہ جوسر پڑھ کے بولے، بدعت اور                                                |
|     | - 1 | ايمان افروز استباط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | - 106 1 1 61                                                                     |
| 196 | 3   | مرن محاح سنہ ہے سندیعنی چیقولی احادیث<br>مرن محاح سنہ ہے سندیعنی چیقولی احادیث<br>اعلم میں میں ماع مرآ کا میلانا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 | باب چہارم: مسئلہ عاع اہل قبور اور اس                                             |
| 13  | 1   | رسول ومل صحابه سے ساع موتی کاب لحاظے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | W   | متعلقه او بام شرك كارد                                                           |
| 18  | 2   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | قبری حقیقت؟ جنت کے باغوں سے ایک باغ                                              |
| 199 |     | مضبوط حديث عابل قبور كاجواب سلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | يادوزخ كاكر حا (تندى)                                                            |
| 13  | 1   | د نے کا جُوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 184 | قرآن كريم في وتشده الل ايمان كى حيات                                             |
| 199 | 1   | انسات احادیث سے ٹابت شدہ امور بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AS. | طيبكانس تطعى                                                                     |
| 12  | 1   | مسلك اللسنت بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 185 | "ماع موتی کے انکار کی ضرورت "و بابیہ                                             |
| 201 | 1   | عین آیات جن ہے منفرین ساع موقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | د يو بنديد كى دلچىپ اورحقيقت پرجنى داستان                                        |
|     |     | استدلال كرتے بيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186 | ماع موتی میں تھایک سے انکار تک کا قدر یکی                                        |
| 202 | 2   | تنول آیات ک مخصوص قرآنی اصطلاحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | j                                                                                |
| 202 | ,   | تفاسیرے معانی اور منکرین کارو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 187 | ايك بزارسال تكساع موتى يرامت كالتفاق                                             |
| 203 | ۲   | اعلیٰ معنرے فاصل بریلوی کے قلم قاہرے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188 | سبيل المومنين كى مخالفت جہنم ہے ( قرآن )                                         |
| 205 | ٠   | السمع الموتى كے تين انتہائی مختر تمريدلل جوار<br>السمع الموتى كے تين انتہائی مختر تمريدلل جوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190 | وبابيك سنركا پبلاقدم: مسئلة ماع موتى كو                                          |
| 200 | L   | وہ ہڑی جے نگلے بغیر جار وہیں 'خودد ہے بندک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 8 | مخلف في قراردينا                                                                 |
|     |     | ا کابرین کے اثبات ساع موتی پر میاره مضبو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190 | ووسراقدم: برطرف كاختيار كى ديوبندى                                               |
| 208 |     | حواله جات<br>1 آخری بات: امام ایلسنت فاصل بریلوی کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 25.                                                                              |
|     | ے   | ۱ احرى بات: المام المست ما من المديد ما من المرابي - 1<br>1 لاجواب دليل كه طلب دعا مين الم تبور بي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91  | تيسراقدم: الكارساع واجب وفرض كيي كياميا                                          |
|     | Ļ   | 1 الاجواب ويسال المسلب وعالم المالية المالية المسلم المسل | 92  | و بابیدی مفروضوں پہنی خودسا ختہ شرایعت سے                                        |
|     | g.  | 7.020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _   | اشنباط مسائل کی تین مثالیں                                                       |

| 228  | صاحب معكلوة عمر بحرقبر النذوريراني نذريوري      |     | دعا کے قائل بیں                                        |
|------|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|
| 778  | 4.25                                            |     | باب پنجم بمعمولات اللسنت كاثبوت اوران                  |
| 229  | ،<br>تصرف مجوبان خدا قرآن مجیدے ثابت ہے         |     | يراد بام شرك كارد بلغ                                  |
| 229  | نذر پوری کرنا عباد الله کی انتیازی شان ہے       |     | شر(1) فدم بوی یادست بوی شرک نیس                        |
| 230  | الل تبور كى مانى موئى نذور كاور ثاه ير بوراكرنا |     | باره دلائل احادیث که برفریق جن کا قرار کرتا            |
|      | شرعالازم ہے                                     |     | 4                                                      |
| 231  | رسول كريم علية كوخوش كرنے كيلي صحابيكا          | 214 | ا ثبات دعویٰ پرباره دلائل بالاے بے شل                  |
|      | نذر ماننا، ابوداؤ د کی میچ حدیث سے ثابت ہے۔     |     | اشنباط                                                 |
|      | لبُدَامِحِوبان خدا كيليَّع في نذرشرك كيون؟      | 1   | الله (2) فتم شريف كافيوت نيز معمولات                   |
| 231  | بزرگان دین کے مزارات اقدی تو کجا؟ کفار          |     | اللسنت ميلادشريف - كيار مويي شريف بقل                  |
| -74  | ك مذرع جا الميت من محى جا كرمنت يورى كرنا       |     | شريف، چہلم شريف نيز کسي بھی ختم ايسال                  |
|      | علم نبوی سے ثابت ہے                             |     | الواب كے جواز اور استحتان پردلائل                      |
| 233  | C 774 5 ( 5 ( 5 ) 4                             |     | ختم شریف کے کھانے کورام کہنے والوں کے                  |
|      | تعریف بی امام بخاری کے نزد یک بیے کہ جو         |     | رديس مزيددلاكل نيزيدكده وبالح قرآني آيات               |
|      | مقلدهو                                          |     | كاصلة الكاركرت بي                                      |
| 234  | (2) فوت شدگان كى بيروى كاعلم حديث _             | 219 | ال بافي آيات مبارك يختم شريف كاكمان                    |
|      | (3) محدث عفید کامقام بلندے اگر جدوہ             |     | بابركت وطال طيب :وف كاثبوت                             |
|      | مناخرین ہے ہو                                   | 222 | الله (3) ما لين كرس مبارك شرك نيس                      |
| 235  |                                                 |     | بلكرمديث رسنت عابت بي                                  |
|      | ہونے پرمضبوط ترین تاریخی ثبوت                   | 224 | الل الله كا قبر يرمندر كلف كا فبوت                     |
| 236  | (5) كياتمام عالم اسلام مقلد موكرمشرك بيا        |     | الله المست كووى كاغير                                  |
| Val. | فيرمقلدين البيئ مقلدة باءكى ناخلف ونافر مان     |     | مقلدین سے تبوت                                         |
|      | ولادي ين                                        | 226 |                                                        |
| 237  | المحت بيضة حضوركانام ليناشرك                    |     | يرسفيروعالم اسلام من رائح عرفي غذوراوران كا<br>شع يتكم |
| 13.5 | ب؟ اوراس تفوية الايمان كى عبارت كارد بلغ        |     | شرى عم                                                 |

|     | وں کے حل میں مطابقت                       | 240 | الآرام معمون عركة الآرام معمون عركة الآرام معمون               |
|-----|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
| 25  | اص کی تبور پر تباور ممارت بناناست محابه 3 | ė   | "مزارات وانبياء وصحابه واولياء يرقبه اور                       |
| 25  | تر بحث المسلما مول مديث كاروشي من         | 7   | روضے بناتا"                                                    |
|     | ريث سلم كامطلب                            | 240 | موضوع زير بحث يراال سنت اورغالي خارجيول                        |
| 25  | ور پرروضے منانے کے خالفین سے ساکت و       | 7   | كاموتف                                                         |
|     | سامت كرويخ والي چندانعا ي وال كرجن        | 241 | مزار گرا کرا الم انت والي مرت والول پرائم                      |
|     | ے وہ جز بوجا کیں                          |     | اسد ف نے كفر صريح كافتوى ديا                                   |
| 261 |                                           |     | مزاركرانے والے نجد يوں اور ساجد كران                           |
| i   | رَين تذير الم                             |     | والع بندول مِن نظريات ميسانيت                                  |
| 278 | (2) و مالل سنت كي نصوصي تؤجد كيلية اعلى   | 243 | والے برول میں سریاں میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
|     | حضرت وشل كفوى كاروك                       |     |                                                                |
| 278 |                                           |     | قرآن مجيد _ ديل                                                |
| 279 | (2) برقبر مواف تبراور جده تعظیمی کاشری    |     | ائددین کاقرآن مجیدے استنا میں دروت<br>وقع میں میں میں است      |
| 6   | مثيت                                      |     | اور تے تیم کرنے پر فراوی                                       |
| 279 | (3) مزارات واوليا ويرج افع جلانا ، وحول ، |     | تغیر تبور پراعتر اض اوراما ، یث ماری و ا                       |
|     | ماز بعقر ے کے ساتھ جا دریں چرھانا         |     | محابدوصالحين عاس كادندان سي تون طر                             |
| 285 | (4) تبريراكرين جلانے كاشرى ديثيت          |     | رفع احتراض كيلي شرح مديث كي تين ط                              |
|     | (5) قبر پر بعول دالنا                     | 250 | شده اصولول کابیان                                              |
| 285 | (6) مرارات كرما من مدركوع تك جمكنا        | -50 | اعتراض شركور عن صديث كولسك في عدام                             |
|     | - to 3                                    | 251 | مراد لین محض باطل ہے                                           |
|     |                                           |     | اس بطلان برابوداؤد، این ماجداور پیمی کی                        |
| ļ   |                                           | 52  | احادیث علاجواب استدلال                                         |
|     |                                           |     | ا حادیث محات میں مساجد کویمی پختہ کرنے ،                       |
|     | All property of the second                | 10  | ر المجمعي كرف اور منار عالم الم                                |
|     |                                           | 53  | The Tark                                                       |
| 7.  |                                           | 00  | بنابرقيوراورتشهيد وبمسيس ساجدكي نحااور                         |

# مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم امابعد قال الله تبارك و تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد" افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه"

كتاب بذاكى تصنيف كانوراني بس منظر: مارے شخ المائخ، زبدة العارفين، قدوة السالكين، سرتاج الاولياء بخدوم ملت اسلاميداور عالم اسلام كاعظيم روحاني شخصيت، قيوم العصر حضرت قبله عالم الحاج حضرت پيرسيدمحمه با قرعلي شاه صاحب بخارى دامت بركاتهم العاليه سجاده نشين آستانه عاليه نقشبند بدمجد دبير حضرت كيليانواله جريف ( كوجرانواله ) جون 2006ء مين حرمين شريفين عمره شریف اور بارگاہ رسالت آب علیقہ میں حاضری کیلئے تشریف لے گئے ویسے تو حضرت موصوف كى الله كريم كفنل وكرم اورحضورسيد عالم نورجهم رحمت عالم حضور پرنور نی کریم رؤوف ورجیم علی کے خصوصی نظر رحمت پاک اورسلسلہ طریقت والے سائیوں کی دعاؤں اور برکتوں سے ہرسال اور بعض اوقات سال میں دودومرتبر مین شریقین کی حاضری ہوتی ربی لیکن بیرحاضری اس لحاظ ہے بہت بى بابركت اورانتائى اہميت كى حامل ہےكىسلىلى عاليد سے مسلك ايك خوش نصیب کوا بے بینے کی بیاری کی پریشانی میں اضطراری کیفیت میں ایک ہزار مرتبہ درودشریف

یر ه کرمحواستراحت ہونے کے بعد حضور سیدعالم ،نورمجسم ، جان کرم ،نورُ الانوار ، روُف ورجم آقا علی اینادیدارید انوار کراتے ہیں اور حکم فرماتے ہیں کہ بینے کی بیاری کے بارے پریشان نہیں ہوناصبح حضرت کیلیا نوالہ شریف جاکر پانی دم کرانا اور ہمارے شیخ حضور قبله موصوف مذكور الصدر كااسم مبارك ليا اور فرمايا" أنبيس ميرى طرف سے پيغام ويناكميرے باس ابدين شريف كب آنائ ' ؟ اَلْحَمَدُ لِللهِ زَبُ الْعَالَمِينَ البيخ رحيم وكريم آقا علي كاينوراني پيغام س كرعاشق صادق بركيا كيفيت واردموكي ہوگی سے یا تو کریم مدنی آقا علی جانتے ہیں یاان کے سے بیارے عاشق صادق اور و لخت جگر! بس ای وقت مدینه منوره شریف، ماضری کی تیاریاں شروع کر دی گئیں اور اس حاضری کے دوران قریباتئیس روز مدینه منوره شریف زادالله شرنی و تعظیمه واجلاله عين قيام نصيب موارشب وروز كريم آقارهمة العالمين عليه كى آغوش رحمت باك میں حاضری کے دن گذرتے گئے تاوقتنکہ واپسی میں صرف سات آٹھ روز باقی رہ گئے تو كريم آقا علي كى بارگاه اقدى ئے ہمارے حضرت كے قلب برانوار ميں سيخيال مبارک جا گزیں ہو گیا کہ سلمانوں کومشرک مشرک اور بدعتی بدعتی قرار دینے والوں کے رومیں کتاب تصنیف کروائی جائے پھر پی خیال مبارک سرکار کی بارگاہ سے لمحہ بہلحہ دوران حاضری به کمال واتمام شرح صدر کی صورت اختیار کر گیالیکن جیسا که قارئین علم میں ہے کہ اس سے پہلےروزرافضیت ونجدیت اورمسلکواہل سنت کی حقانیت،

تصنور کی زمارات

كيلي مهار ي فيخ كال قبله عالم حضرت صاحب مدظله العالى اين خدام علماء ي تقريباً پیاس کتب تصنیف کروا چکے ہیں اوران میں سے بیشتر اپنی ذاتی گرہ سے بار بارشائع كرواكر ملك بحريس في سبيل التُتقتيم عام بهي فرما يجيح بين للبذا مزيد كو كى تصنيف كروانا آب كي ذين مبارك مين بالكل ندتها - بدكتاب باركا و نبوت علي التح يتصوصى شرح صدركى بنابر بهار بے قبله عالم نے دارالتبلیغ آستانه عالیه حضرت كيليا نواله شريف شعبه تصنیف و تالیف سے منسلک اپنے خدام علماء کوعمرہ شریف سے واپسی پرفوری طور پر تفنيف كرف كاحكم فرما يا اور المتحمد ليك ورب معلمين اكمهم دوساتهول كو تمائيوں نے اس عظيم سعادت كيليئے قبول فر ماليا جس طرح كەمنجانب اللەشرى صدركى فضيلت مين درج بالاآيت مباركه كاترجمه بي وهجس كاسيندالتدف اسلام كيلي كهول دیاتو وہ اسے رب کی طرف جے نور پر ہے ' بفضلہ تعالیٰ اس کتاب کے جملہ مضامین میں بارگاہ نبوت سے ہونے والے انشراح صدر کے نورانی جلوے قارئین کے قلب ونظر کومنور ومعطر کریں گے اور اہل جنت ، اہل سنت و جماعت پر جو گروہ شرک و بدعت ہے لبریز بے مہاری زبانیں دراز کرتے ہیں، وہ بھی اگر نظر انصاف ہے اس کتاب متطاب كامطالعه كريس كيتوان شاءاللدالعزيز باركا ونورالانوار عليصية سعطاكرده ا شریہ صدر کے نور ہدایت ہے ان کے تمام او ہام شرک و بدعت کا از الدہ و جائیگا ای وجہ - ال كتاب كانام بحي "نورالهدى لازالة او بام الشرك والبدعة والخطا" ركها كياب - جو کہ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے عقائد تو حید ورسالت و ولایت اور معمولات اہل سنت کے حق ہونے کے دلائل پر مشتل ہے۔ اور مقدمہ کتاب میں ہم عقیدہ کی ا اہمیت اور یا خدالو کول کے نزو کی عقیدہ تو حید کا مطلب ذیل میں قدر ہے تفصیل ہے

الكوربيي-

و ارئیں! مسائل شریعت دوستم ہیں ایک وہ جن کا تعلیم محض تقیدیق قلبی اور اعتقاد سے ے اور دوسرے وہ جوتقد این قلبی کے ساتھ عملِ جوارح سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ قسم ، اون كا نام عقا كراسلام ب اورتم ثانى اعمال اسلام كبلاتى ب عقا كداصل بي اور فی اعمال فرع، اسلام میں عقائد کو اعمال سے وہی نسبت ہے جو درخت کی جڑ کو اسکی وشاخوں سے اور مکان کو اسکی بنیادوں سے ہوتی ہے۔ مختلف فرقوں میں اختلاف کا وارومداراختلاف عقائد برئ نه كهاختلاف اعمال بر- يهى وجه ب كه عنى مالكي شافعي ، وحنبلی باوجوداختلاف اعمال کے جمی اہل سنت و جماعت ہیں کیونکہ عقائد میں منتق ہیں إورديكرفرق ضاله اختلاف عقائدكى بنابرابل سنت وبراعت سے خارج الغرض عقائر و کی در سی کے بغیراعمال نامقبول اور نجات کامدار سحت عقائد پر ہے۔ (1) عوث الخلائق ، كشاف الحقائق ، امام رباني قنديل نوراني سيدنا مجدد الف ثاني الثیخ احدسر ہندی فاروقی حنی ماتریدی رئنی اللہ تعالی منہ نے اپنے مکاتیب عالیہ میں عكه جكداولا تصحيح عقائداور ثانيا تعلى المال برزورويا ب چنانچيمتوب ٢٧١، وفتراول حصہ چہارم میں ارشادفر ماتے ہیں۔ « فرض تخستیں برعقلا عصح عقائد است بموجب آرائے صائب اہل سنت و جماعت فئلم. الله عيهم كه فرقه ناجيداند"-

ترجمہ: عقلندوں پرسب سے پہلافرض الل سنت و جماعت شیر اللہ سعیم کی حق و ر داب پرمنی آراء کے موافق اپنے عقائد کو درست کرنا ہے کیونکہ بھی گروہ نجات پانے

والاہ

(2) ای طرح مکتوب نمبر ۱۷ دفتر دوم حصه مفتم میں خان جہان کومخاطب کر کے ارشاد فرمایا۔"سعادت ونجابت آثارا! آدی رااز صحح اعتقاد بموجب آرائے فرقہ ناجیہ اہل سنت وجماعت رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كهسوا داعظم وجم غفيرا ندجياره نبود تا فلاح و نجات اخروى متصور شود وحبث اعتقاد كه مخالف معتقدات ابل سنت است سم قاتل است كه بموت ابدى وعذاب سرمدى برساند ومدامنت ومساهلت درعمل اميد مغفرت وارداما مدا منت اعقادى كنجائش مغفرت ندارد إنّ اللّه لاينغ فِرْ أَنْ يَشْرَكَ بِهِ ويَعْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ الآية نص قاطع است" ترجمہ:۔اے نجابت اور نیک بختی کی نشانیوں والے! آدی کیلئے نجات پانے والے گروہ لینی اہل سنت و جماعت رضوان الله علیم اجمعین جو کہ سب سے بڑی جماعت ہیں اور جم غفیر ہیں ، کی آراء کے مطابق اپنے اعتقاد کو درست کرنے کے بغیر چارہ ہیں ہے تا کہ اخروی کامیا بی اور نجات متصور ہوسکے اور بداعقادی جو کہ اہل سنت و جماعت کے خلاف عقیدہ رکھنے کا نام ہے زہر قاتل ہے کہ ابدی موت اور دائی عذاب تک پہنچا ویت ہے اگر عمل میں پچھ ستی اور کا بلی واقع ہوجائے تو مغفرت کی امید ہے البتہ اگر عقیدے میں سستی واقع ہوئی تو مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مقدى ہے كماللد تعالى شرك كومعاف نبيل فرمائے گا اور اس كے علاوہ جو گناہ ہيں وہ جے چاہے معاف فرمادے'۔

(3) سیرنا حضرت مجد دالف ثانی رحمة الله تعالی علیه نے مکتوب ۱ دفتر سوم حصه شتم میں فرمایا۔ "شریعت دو جزو دار داعتقادی وعملی ، اعتقادی از اصول دین است وعملی از فروع دین ، فاقد اعتقاد از اہل نجات نیست وخلاصی از عذاب آخرت درحق اومتصور نه

و فاقدِ عمل احمال نجات دار د كه امراومفوض به مشیت اوست سجانه و تعالی اگرخوا مدعفو فرما يدوا كرخوامد بفذرذ نب عذاب كندخلود درنارمخصوص بفاقد اعتقاداست ومقصور برمنكر ضروريات دين، فاقدمِمل أكرچه معذب شودا ما خلود ناردر حق اومفقو داست ' و ترجمہ: شریعت مطہرہ کے دو جزو ہیں ایک اعتقادی اور دوسراعملی، اعتقادی کا تعلق اصول دین ہے ہے اور ملی کا تعلق فروع دین ہے۔جس کا اعتقاد درست نہیں وہ اہل و تجات سے نہیں ہے اور نہ ہی عذابِ آخرت سے چھٹکارااس کے فق میں متصور ہے اور بمل آدی کی نجات کا احمال ہے کیونکہ اس کا معاملہ خدا تعالیٰ کی مشیت کے سپر دے عاب تومعاف فرمائے اور اگر جا ہے تو اس کے گناہوں کے اندازہ کے مطابق اسے عذاب دے آگ میں ہمیشہ رہنا صرف بدعقیدہ کے ساتھ مخصوص ہے اور ضروریات وین کے منکر پر مقصور ہے۔ فاقد عمل اگر چہ سزایائے گالیکن آگ میں ہمیشہ رہنا اس کے حق میں نہیں ہے۔

(4) ای طرح مگتوب ۱۵۷ حصر سوم دفتر اول میں تکیم عبدالوہاب رحمة اللہ تعالیٰ کو خاطب کر کے فرمایا '' سعادت آ ثارا آنچہ برماوشا لازم است تضج عقائد بمقتصائے کتاب وسنت برنجیکہ علماء حق شکر اللہ سعیم از کتاب وسنت آن عقائد رافہمیدہ اندواز آنچا اخذ کردہ چہ فہمیدن ماوشا از جز اعتبار ساقط است اگر موافق افہام بزرگوارال ناشدز برا کہ برمبتدع وضال احکام باطلہ خودرااز کتاب وسنت می فہمد وازال جااخذی نماید والحال ' آنه لا یکھنی من السّحیٰ شیئا''۔

ترجہ: داے نک بختی کی نشانیوں والے اجو جز ہم براورآب برسب سے سلے لازم

ترجمہ:۔اے نیک بختی کی نشانیوں والے!جوچیز ہم پراورآپ پرسب سے پہلے لازم ہے وہ یہ کہ ہم کتاب وسنت کے نقاضے کے مطابق اپنے عقا کد درست کریں اور وہ بھی اس طرح کہ جیسے علمائے حق (علمائے اہل سنت وجماعت) شکر اللہ تعیم نے ان عقائد کو کتاب وسنت سے سمجھا ہے اور انہیں قرآن وسنت سے اخذ کیا ہے کیونکہ جو کچھ ہم نے خود قرآن وسنت سے سمجھا ہے اگروہ ان بزرگوں (علمائے اہل سنت و جماعت ) کے افہام کے موافق نہ ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ بھی ا ہے احکام باطله کوقر آن وسنت ہے ہی سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے زعم میں وہیں ہے اخذ کرتا إحالانكة تساس كاذره برابر بهي تعلق نبيس موتا" و تارئین احضرت مجدد پاک رضی الله تعالی عنه نے اہل سنت کے عقا کد کا قرآن وسنت كے مطابق برحق ہونا اور ديگر فرقوں كا" برعم خودحق" ہونا تكھار كرر كھ ديا ہے اور ہر كروہ ا پنا پنال میں فوش ہے۔ کُلُ حِزَبٍ لِمَالَدَيْهِمُ فَرِحُونَ۔ (الروم) اسلام کے بنیادی عقائد: ۔ جس طرح اعمال اسلام بہت زیادہ ہیں ای طرح عقائداسلام بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ان میں اصل الاصول تین ہیں۔ا۔توحید ٢- رسالت٣- آخرت \_قرآن وسنت سے متبط ہونے والے ديگرتمام اعتقادي احكام كامركز ومحوريمي تين بنيادي عقائديي \_ توحيدكيا ہے؟ كم (1) راس الحققين سندالمدتقين حضرت ميرسيدالسند شريف جرجاني رحمة الله تعالى عليه اب رساله "التعريفات" مين ارشاد فرماتي مين : التَّوْحِيثُ فِي اللَّغَةِ الْحُكُمْ بِأَنَّ الشَّيُّ وَاحِدُ وَالْعِلْمُ بِأَنَّهُ وَاحِدُ وَ فِي اصْبِطِلَاحِ اَهُ لِ الْبِحَقِيْقَةِ تَجُرِيَدُ الذَّاتِ الْإِلْهِيَّةِ عَنْ كُلِّ مَا يُتَصَوَّرُ فِي الْافْهَامِ وَيُتَخَيِّلُ فِي الْاُوهَامِ وَالْاذْهَانِ، الْتُوْحِيدُ ثَلَاثَةَ الشَياءَ مَعَرِفَةَ اللهِ بِالسَّ بُوٰبِیَّةِ وَالَاِقَرَارُ بِالُوَحَدَانِیَّةِ وَنَفَیُ الْاَنْدَادِ عَنَهُ جُمُلَةً ۔ ترجمہ:۔ توحیدکا لغوی معنی ہے تمی چیز پر واحد ہونے کا حکم لگا نا اور کسی چیز کو واحد جاننا اور اہل حقیقت کی اصطلاح میں ذات الہیکو ہراس چیز سے جوافہام میں متصور ہوتی ہے اور اوہام وا ذہان میں تخیل ہوتی ہے مجر دقر اردینے کا نام توحید ہے۔ توحید تین چیز وں سے عبارت ہے میں اللہ تعالی کواس کے رب ہونے کے اعتبار سے پہچاننا (2) اسکی واحدانیت کا اقرار کرنا (3) اس سے تمام شرکاء کی فئی کرنا''

ر (2) زبرة العارفين بربان الواصلين امام المحققين حضرت سيرنا واتا على المجتوري سيرنا واتا على المجتوري سيخ بخش رضى الله تعالى عندا بن مايه ناز كتاب مستطاب كشف الحجوب شريف مين ارشاد فرماتي بن -

" حقیقت تو حید حکم کردن بود بریگانگی چیز ہے وصحت علم بیگانگی آں و چوں حق تعالیٰ

یکیست بے تئیم اندر ذات وصفات خود و بے بدیل وشریک درا فعال خود و موحدال

و سے رابدیں صفت دانستہ اندوائش ایٹال رابیگانگی تو حید خوانند "

ترجمہ: ۔ تو حید کی حقیقت بیہ ہے کہ کسی چیز کے اکیلا ہونے کا حکم لگایا جائے اوراس کے

اکیلا ہونے کا صحیح علم ہو چونکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے ذات وصفات میں اس کا کوئی شریک

نہیں اور اس کے افعال میں بھی کوئی اس کا ٹانی اور ساتھی نہیں اور موحدوں نے اسے

اس طرح جانا ہے لہذا موحدین کے اسے اس طرح جانے کا نام تو حید ہے۔"

اس طرح جانا ہے لہذا موحدین کے اسے اس طرح جانے کا نام تو حید ہے۔"

﴿ (3) امام ربانی شہباز لا مکانی سیدنا مجد دالف ٹانی قدس سرہ النورانی کمتوب نہرااا

وفتر اول حصد دوئم میں ارشا وفر ماتے ہیں۔

و "توحیدعبارت از تخلیص قلب است از توجه مادون اوسجانه تاز مانیکه دل را گرفتاری بما سوائے متحقق است اگر چداقل قلیل باشداز ارباب تو حید نیست بے محصیل ایں دولت واحد گفتن وواحد دانستن نز دار باب حصول از فضول است " ترجمہ: ۔ توحید دل کو ماسواء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ سے خالی کرنے کا نام ہے وجب تک دل کیلئے ماسواءاللہ تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری ہے اگر چدا نتہائی قلیل ہی کیوں نہ ہوآ دمی اہل تو حید میں سے نہیں ہوسکتا اس دولت کو حاصل کیے بغیر محض زبان سے واحد کہنااورواحد جانناار باب حصول کے نزدیک فضول ہے'۔ 🖈 (4) بر ہان الواصلین سیدنا ومرشدنا اعلیٰ حضرت سیدنورالحن شاہ صاحب بخاری رحمة الله تعالى عليه اپني مايه ناز الهامي تصنيف لطيف "الانسان في القرآن" ميں ارشاد و فرماتے ہیں

'' گوتو حید میں سوائے حال کے کلام کرنا جہالت ہے اور اس کے ادراک میں عقل محض عاجز اور اس پر ایمان رکھنا صحت کے ساتھ فرض ہے ازیں سبب اسکی معرفت میں بندوں کے لیے جس قدر تنگی واقع ہوئی ہے اور کسی علم ویافت میں نہیں ہوئی اور بیاس لیے کہ عقل کی دوڑ عالم معلومات تک محدود ہے اور معرفت کا حصول میدان معروفات کے سوانہیں ہے اسی وجہ پر تحریروقال بغیر حال کے سوائے خطا کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہر عالم عارف نہیں ہوتا لیکن ہر عارف عالم ہوتا ہے۔ (الانسان فی القرآن صفحہ اول دفتر دوم ہر کا مام ربانی مجدوالف ٹائی قدر س سرہ النورانی مکتوب ۵ حصہ اول دفتر دوم میں مرزا بدیج الزمان رحمۃ اللہ کو تخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ:۔'' سعادت میں مرزا بدیج الزمان ورکون و مرکان علیق کے پیروی میں ہے لیکن اس مریون و رکون و مرکان علیق کے پیروی میں ہے لیکن اس مریونے پر کہ جو دارین کی دولت سرورکون و مرکان علیق کے پیروی میں ہے لیکن اس مریونے پر کہ جو

حضرات علیائے اہل سنت کہ اللہ تعالی اٹی کوششوں کوشر فی قبولیت بخشے، نے بیان فرمایا ہے بعنی سب سے پہلے بزرگان اہل سنت و جماعت کی آرائے صائبہ کے مطابق اپنے عقا کد کو درست کیا جائے اور دوسرے درج میں حلال وحرام اور فرض و واجب ، سنت و مستحب ، مباح اور مشتبہ کاعلم حاصل کرے اور ان علوم پڑمل کرنا اصل مقصود ہے ہم کی اور اعتقادی دونوں پر حاصل کر لینے کے بعد اگر سعادت از کی مدوفر مائے تو عالم قدس کی جانب پر واز میسر آئیگی ورنہ کا نئے دار درخت پر ہاتھ مارنا ہے بینی سعی لا حاصل اور رنج و محنت بلا سود ہے'۔

قارئین! محققین کے ذکورہ پانچ فرامین عالیہ کی روشنی میں واضح ہوا کہ تمام کمالات ظاہری و باطنی ،صوری و معنوی کا مداران عقائد کلامیہ پر ہے جوعلائے حق اہل سنت و جماعت کی آراء کے موافق ہیں اور تو حید باری تعالی ہے متعلق بھی وہی عقیدہ مقبول ہے جوانہی علائے اہل سنت و جماعت کا مختار ہے کیونکہ انہی کی تو حید ، تو حید رسالت ہے جو انہی علائے اہل سنت و جماعت کا مختار ہے کیونکہ انہی کی تو حید ، تو حید رسالت ہے جس کے علاوہ ہر تم کی تو حید مردود و فرموم ہے جیسا کہ تا جداراقلیم ولایت شاہسوار میدان محبوبیت سیدنا و مرشدنا قدس سرہ العزیز الانسان فی القرآن صفحہ کے اپرادشاد فی القرآن صفحہ کے اپرادشاد

''لین خبردار ہونا چاہیے کہ سوائے تو حید رسالت کے تو حید بھی ندموم اور باعث گمرائی ہے اور صراط المستقیم کی راہ روی سوائے نور رسالت کے ناممکن اور اس سے روگر دانی باعث المحمیت و کفران نعمت ۔ زبین قلب کو ماسوائے اصل کے پاک کر کے کتنی ہی محنت باعث اور حب مقصود ڈال کر اعمال صالحہ سے آبیا شی کی جائے ، جب تک سے سنوار ا جائے اور حب مقصود ڈال کر اعمال صالحہ سے آبیا شی کی جائے ، جب تک آ تا ہے نبوت کی شعاعیں رہنمائی نہ کریں روئیدگی محال ہے اور عمل بے فائدہ کیونکہ

ارادةِ الى اورسنت الله اى طرح جارى بـ "-

واكر چه تمام عقائد كالصل الاصول اور حقیقی مقصود تو حید باری تعالی بی ہے اور تمام انبیاء كرام عليهم السلام نے اى كى دعوت دى ہے ليكن بعض اسلام كے دعويداروں كے سرير توحيد كاايها بهوت سوار ہوا ہے كمانہيں كمالي توحيد ، تنقيص رسالت ميں نظرآنے لگا ہے الی توحید، توحید رسالت نہیں بلکہ خالص توحید ابلیس ہے چنانچہ ہمارے آقا ومولی سیدنا ومرشدنا وقدس سره''الانسان فی القرآن صفحه ۲۱/۱۲۱ پرایسے لوگوں کے زعم باطل كى نيخ كى فرماتے ،وئے اور حقائق كے موتى لٹاتے ہوئے يوں ارشادفر ماتے ہيں "اس میں کلام نہیں کہ حضرت آ دم علیہ الصلوٰ ق والسلام سے لے کر حضور علیہ تک اعتقاد كے ميدان ميں توحيد عى صراط المستقيم ہے تمام سلسله نبوت ورسالت كے حامل توحید بی لے کرآئے یہی تعلیم دی۔ظاہری، باطنی، قالی،افعالی اور حالی وجہ پراقر اراور رویت سب کا سب ای مجر کا ثمر ہےاطاعت وفر ما نبر داری ،صبر واستنقامت ای هجر کی يرورش اور حفاظت كاذر بعدنيك باسلام ودين كالخصاراي بربة منواؤملو الصلات اس کے بغیر بے سودلین ایک گروہ اسلام نے جواصل تو حید سے بے خبر ہیں اسے ایسا ا کہدے پکڑا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے سر پر زخمی تو حید کا ایسا بجوت سوار ہوا ہے جس نے عقل سلیم کو بالکل ڈھانپ لیا ہے جن و تاحق دونوں کا انکار كرركها بطريقت كوبدعت اورمبيل كوشرك خيال كرف بيل كمان فاسد كي غباركواس ا انتهائی اوج فلک پر لے گئے ہیں کہ لا الدالا اللہ تو حید ہے اور تھر رسول اللہ کا ساتھ پڑھنا وشرك ب منعنو د بسالك من ذالك السيكمات من كركهناى يريكا كمدول نور ر بالت اليي توحيد ، توحيد الميس كمترادف ہادراس كي نسبت سے عين مناسبت

ہے کیونکہ اس کا انکار غیر کو تجدہ کرنے کی روسے تھا لعنت کا طوق خوثی ہے گلے میں ڈال لیالیکن غیر کو تجدہ نہ کیا موحد حنیف اس ہے بڑھ کرکون ہوسکتا ہے جس نے غیر کی عظمت کو تتلیم نہ کیا اور مَدَّهُ مُو مَدًّا مَدَّدُو رَّا ( فدمت کیا ہواد تھے کھا تا ) کا تاج سر پر رکھے ہوئے میں نہ کیا اور مَدَّدُ مُدُو مَدَّا وَ مَدَّمُنُ تَبِعَکَ کے ہمراہ دوزخ کا ایندھن ہوگیا۔ دراصل البیس علیہ اللعنہ نے امر خداوندی کا انکار کیا اور امر کا انکار آمر کا انکار ہوا کرتا ہے اور یہی کفراور اس کی اصل ہے'' (الانسان فی القرآن صفحہ ۱۲)

مقصد كتاب : -قارئين محرم! جارامقصدان كروبول كارد ب جوخالص توحيد ابلیس کے قائل ہیں کہ جس میں اقرار توحید کے بعد نبوت کی عظمت کوشلیم کرنے کا تصور ہی نہیں ہے ہم سوال کرتے ہیں کہ کفار مکہ باوجود ظاہری زیارت نبوی علیہ کے كوں كافرر ہے؟ صرف اس ليے كه پردؤ بشريت ميں مستورنور كے منكر تھے۔كيا آج بھی ان گروہوں میں اور کفار مکہ میں بیقدرمشترک نہیں ہے؟ یقینا ہے اور یہی حجاب کا اصل سبب ہے جب بی حجاب دور ہوجائے گا تو بفضلہ تعالی نور مصطفیٰ علیہ کے جلوے قلب ونظر كوروش اورمنور كروي كاوراحيانات مصطفى كريم علي كاعتراف و احرّ م کے پیش نظراس عظیم بارگاہ اقدی کا ادب نصیب ہوجائےگا۔ نی کی محبت کی ہردر سگاہ میں سکھاتے ہیں پہلے ادب کا قرینہ (واصف) انعامات مصطفیٰ علی کی قدر شای شرک نہیں بلکہ حدیث نبوی علیہ ہے" مُن لَمْ يَشَكُّرِ النَّاسُ لَمْ يَشَكُّرِ اللهُ " ترجمه: \_" جوانسانوں كاشكر گذارنبيں وہ الله كا بھی شكر گذار النبين "يهال برانسان كومنعم حقيقي الله كريم كي طرف مي نعمت كاسب بننے والے انسان

کے شکریے گاتھ دیا گیا ہے بلکہ ظاہری طور پر نعت کا وسیلہ بننے والے انسان کی قدر شنائی ہے جائد تھا گی کی قدر شنائی مشر وط کردی گئی ہے۔ اب ہر کم سے کم عقل مسلمان بھی جانتا ہے کہ کلمہ شریف، اسلام، قرآن، گراہی سے ہدایت، دوزخ سے نکال کر جنت کی شاہراہ پرگامزن کرنا اگر چہ منع حقیقی اللہ کریم کے ہی موسین پر عظیم احسانات ہیں گران سب کا وسیلہ حضور سیدعالم علیہ ہیں۔ اللہ کریم کے بعد ہر مسلمان کیلئے حضور علیہ ہیں۔ اللہ کو کی اسلام اور واحزاب میں ارشاد فرما تا کا منعم ہونا قرآن کریم سے صراحتہ ثابت ہے اللہ تعالی سورہ احزاب میں ارشاد فرما تا ہے۔ اند عکم اللہ عکیہ فرآن کریم سے صراحتہ ثابت ہے اللہ تعالی سورہ احزاب میں ارشاد فرما تا ہے۔ اند عکم کا کریے ہیں ارشاد فرما تا ہیں پر انعام کیا اور اس کے بوب آپ نے اس پر انعام کیا''اس آیت کے عمومی تھم کی روسے آپ ہرامتی کیلئے اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ مستحق ہیں۔

علامہ مجدالدین فیروز آبادی متوفی ہے کہ ہے نے قاموں میں لکھا ہے کہ پانچ امور پر شکر کا مدار ہے بینی کسی کاشکرادا کرنا پانچ بنیا دوں اور حقیقتوں پڑھی ہے۔ (1) منعم کے سامنے شکر کرنے والے کا بجز وانگسار سے پیش آنا۔(2) منعم سے محبت کرنا۔ (3) اسکی نعمت کا اعتراف کرنا (4) اس نعمت پر منعم کی تعریف کرنا۔ (5) منعم کی نعمت کواسکی نالبند بیرہ جگہ پر استعال نہ کرنا۔ قارئین کرام! آب منعم کی قدرشنا ہی اور شکر ہادا کر نے کردرج الالوان باری مزھت

قارئین کرام! آپ منعم کی قدر شناس اور شکریدادا کرنے کے درج بالالواز مات پڑھتے جا ئیں اور اہل سنت اور دیگر مسالک کے درمیان حضور علی ہے کی ذات اقدی کے مرکز وجوردین ہونے کے معیار کا فرق آپ پرواضح ہوتا جائیگا اور علامہ فیروز آبادی نے ہی ''بصائر'' میں کھا ہے کہ شکر کی تین قشمیں ہیں۔

#### و (1) شكر بالقلب (2) شكر باللبان (3) شكر بالجوارح

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کولبی طور پر حضور سید عالم علیات کی محبت کو اپنا مدار ایک ان بنا کر اور لسانی طور پر ہر وقت آپ کی ہمہ جہت شاخیں بیان کر کے اور جوار ح کے باتھ یعنی عملی طور پر سیرت وصورت نبوی علیات کا اتباع کر کے ہر تین لحاظ سے اپنے محبوب مدنی آقا علیات کا شکر میادا کرنے اور آپ کی قدر شنای و محبت میں مستغرق رہنا چاہیے۔ اہل سنت کی اپنے آقا علیات اور اپنے بزرگان وین کے احسانات کی قدر شنای کو ہی و ہا ہی شرک تصور کرتے ہیں ۔ جبکہ ہمارے نزویک یہ قطعاً احسانات کی قدر شنای کو ہی و ہا ہی شرک تصور کرتے ہیں ۔ جبکہ ہمارے نزویک یہ قطعاً شرک نہیں بلکہ تعظیم نبوت و و لایت ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم ہی ایمان اور تقوی کی کی بنیادے۔

# حضورافدس کی زات مبارک کیوں مرجع محبت ہے

تحقیق بیہ کہ مجبت خیراور کمال سے ہوتی ہے گلوق میں خیراور کمال کی انتہا درجہ نبوت ہے اور نبوت کی انتہا اور کمال خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ علیہ کے ذات مبارکہ ہے، آپ ہی وہ ڈات مبارکہ ہیں کہ'' بعداز خدا بزرگ تو کی قصر مختفر'' کے الفاظ ہے انسانی ذہن و تصور آپ کے مرتبہ کے آگے ساکت وصامت ہوجاتا ہے۔ للمذا آپ علیہ کا جمیع الل ایمان کیلئے مرکز محبت ہوتا نہ صرف متصور ہے بلکہ مین حقیقت ہے۔ جس کے عقیدہ و عقیدت کا مرکز حضور علیہ بین اس کے پاس اسلام نام کی کوئی جن موجود نہیں۔

كتاب بذاكے مضامین كا اجمالی تعارف

باب اول توحیداورالہیات کے بارے تمام اوہام کے ازالہ ورد پرجنی ہے اس میں اقرار تو حید ورسالت بعنی کلمه اسلام کے فضائل ، ردشرک وا ثبات تو حید اور کیرعون من دونن اللہ کے قرآن وسنت ہے معانی بیان کئے گئے ہیں ۔ یہاں اس حقیقت کا بیان کرنا ولچیں ہے خالی نہ ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالذات کی قیدلگا نا اور ذاتی اور عطائی اختیارات کی تقسیم خالص مشر کانه عقیدہ ہے وغیرہ وغیرہ -ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک پھر ( حجراسود ) کی نفع رسانی کو ثابت کرنے کیلئے حضرت عمر کے قول لا تنفع میں بالذات کی قیدلگالیں تو کوئی حرج نبیں اور اگر ہم رسول اللہ علیہ کی نفع رسانی ثابت کرنے کیلئے قل لَا المك يُنفِينُ مِين بالذَّات كي قيدلگا كين تو مجرم قراريا كين بيكهال كاانصاف ٢٠ باب دوئم رسالت ہے متعلقہ او ہام شرک اور ان کے رد پرمشتمل ہے جس میں مسئلے علم غیب برچھر دلائل،حضور علی کے مخارکل ہونے کے بارہ دلائل،ندائے یارسول الله علي الله عليه المات المامة المستخانة بريح احاديث مثلية المكنخود مخالفين كے ندائے غیب واستمد او پر چھولا جواب دیو بندی حوالہ جات ،مسکلہ استمد او واستعانت پر مستقل عنوان ہے تفصیلی دلائل اور حضور علیہ کی ذات اقدی کا وسیلہ ہونا ،قرآن وحدیث کےدلائل قاہرہ سے ثابت کیا گیا ہے۔ باب سوئم مسکد بدعت پر ہے انشاء اللہ جس كے مطالعہ كے بعد ہميشہ ہميشہ كيلئے المسنت و جماعت كو بدعتى كہنے والوں كى زبانیں خاموش ہوجائیں گی۔باب چہارم مسکرساع اہل قبور،اس کے انکار کی دلجیب تاریخ ، حیات برزخی پر قرآن مجیداور صحاح ستہ ہے دلائل اور ساع اہل قبور پر صحیح احادیث پیش کی گئی ہیں۔ باب پنجم معمولات اہل سنت کا جواز واستحسان اور ان کے دااکل پر مشتل ہے جس میں ختم شریف ،عرس صالحین ،مزارات ،رو ضے اور گنبر تغییر

کرنا، مزارات اقدس پرجا کرسلمین کااپنی نذور پوری کرنا، بزرگان دین کی دست بوی اور تدم بوی اور تدم بوی نیز دیگرتمام معمولات ابل سنت قرآن وحدیث کے دلائل کی روشنی میں اور قدم کئے گئے ہیں۔

﴿ آخر بین عوام اہل سنت کی خصوصی توجہ کیلئے اعلیٰ حضرت کے فقاوی شامل کتاب ہیں ا اللہ میں میں کتاب کا مطالعہ کرنے ہے آپ پر واضح ہوجائے گا کہ بفضلہ تعالیٰ موضوع کے سے انصاف کا حق اللہ موضوع کی سے انصاف کا حق اداکر دیا گیاہے۔

ہم نے ابتدا میں جو کتاب کا خاکہ اور عنوانات تجویز کیے تھے ان میں ایک عنوان اس راز کا تاریخی اور واقعاتی تناظر میں بیان تھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ہے مشرک اور بدعی کہنے والے درحقیقت کوئی غربی فریق نہیں اور نہ ہی یہ بچھنا چاہیے بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں بیلوگ دین دشمن قو توں کے ایجنٹ ، منافقین و خارجین کی معنوی ذریت اور دین کی آڑکی میں دنیا کمانے والے تھے لیکن چونکہ در بارشریف کی جملہ تصانیف میں تنقیدنا م کونہیں صرف غرض تبلیخ اسلام اور اصلاح ہے لہذا آستانہ عالیہ کے تقدی کے چین بیش نظراس عنوان پر پچھنیں لکھا گیا۔

رب قدوس کی بارگاہ قدس میں دعاہے کہ دب کریم بوسیلہ نی کریم علیہ ہماری اس محنت کوشرف قبولیت عطا فرمائے اور ہر پڑھنے والے کواس کتاب کے توسط سے اپنا اعتقاد قرآن وسنت کے موافق درست رکھنے اور اسکی تبلیغ و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے انشاء اللہ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک مقبول ترین تصنیف ثابت ہوگی اور ہمارے دانشاء اللہ یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک مقبول ترین تصنیف ثابت ہوگی اور ہمارے حضور قبلہ عالم حضرت صاحب دامت برکاتھم العالیہ جس مجت اور ذاتی ولچیمی مارے حضور قبلہ عالم حضرت صاحب دامت برکاتھم العالیہ جس مجت اور ذاتی ولچیمی اس جذبے کے دوہ بھی اس جذبے کے

ساتھ اس نور ہدایت سے استفادہ فرما کیں گے۔اللہ کریم بیسلیہ مصطفیٰ کریم سیسیہ کے لیے ان دلاکل کو بطور ہتھیا راستعال کریں گے۔اللہ کریم بوسیلہ مصطفیٰ کریم سیسیہ ہم سیسیہ ہم سیسیہ ہم اپنی گذارشات کا اختیا ماعلی حضرت عظیم البرکت مجدد طریقت ،قطب الارشاد حضور شیر ربانی شرقبوری رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اعظم و نائب شیر ربانی ،غوث زمانہ حضرت سیدنا و مرشدنا حضرت سیدنور الحن شاہ صاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے مصاحب بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے آستانہ نور کی پیشانی پر لکھے ہوئے ایک شعر پر کرتے ہیں کہ جوصاحب آستانہ کے آستانہ نور کی پیشانی پر لکھے ہوئے ایک شعر پر کرتے ہیں کہ جوصاحب آستانہ کے حب حال بھی ہاور آخری الفاظ ہیں اس کتاب کے نام کی رعایت بھی موجود ہے جو حب حال بھی ہاور آخری الفاظ ہیں اس کتاب کے نام کی رعایت بھی موجود ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ درحقیقت آستانہ عالیہ سے تمام دینی خدمات آپ ہی کا فیض جاوراں ہے۔

مظهر انواري ،نور جمال مصطفى نورز براعلي ونورالحن نورالهدى

ازخدام آستانه عالیه قاری خالد محمود مجددی کیلانی صدر مدرس جامعه مدینة العلم گوجرانواله محمد رفیق کیلانی صدر مدرس جامعه مدینة العلم گوجرانواله محمد رفیق کیلانی ایم اے خادم آستانه عالیه حضرت کیلیانواله شریف مورخه 20 متبر 2006ء

باباقال

# كلمداسلام

لا اله الا الله محمد رسول الله

### کے فضائل

بِسَمِ اللَّهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ . ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلُواة والسَّلَامُ عَسلسى رَستُ وُلِيهِ الْسكريمَ امَّابعَدُ (1) سوره مريم آيت ٩٠،١٩ کي تفيير مين حضرت سيدنا ابن عباس رضي الله تعالیٰ عندارشاد فرماتے ہیں۔معترترین کتب تفییروحدیث (1) تفییر جامع البیان للطبرى جلد ١٦صفحه ٩٨ (2) تفييرابن كثير جلد ٥صفحه ٢٦١، (3) درمنثورجلد ٧ صفحه ٢٨٦(4) بخارى شريف كتاب النفير صفحه ١٥٥ الأورى لا بن جر عسقلاني جلد ٨صفحه ٢٨٥، (6) اتقان في علوم القرآن للسيوطي جلد ٢ صفح ٢٠ قَ ال رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ : كَقِنُوا مَوْتَاكُمْ شَهَادَةَ أَنُ لَا إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ . فَ مَنَ قَالُهَا عِنْدَ مَوْتِهِ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ " قَالُواً : يَا رُسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ قَالَهَا فِي صِحْتِهِ ، قَالَ : "تِلْكُ أُوْجَبُ وَاوْجَبُ "ثُمُ قَالَ " وَالْـذِي نَـفَسِـىَ بِيَـدِهِ لُوجِئَ بِالسَّمُواتِ وَالْاَرْضِينَ وَمَا فِيهِنْ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ فُوضِعْنَ فِي كَفَةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتُ شَهَادَةُ أَنَ لَا

إِلهُ اللهُ اللهُ فِي الْكُفَّةِ الْأَخُرَى لَرَجَعَتَ بِهِنَّ .

ترجمہ: حضور پرنور نبی کریم روؤف ورحیم علیہ نے ارشاد فرمایا''اپ فوت

ہونے والوں کو کلم پشریف کی تلقین کروپس جس نے اپنی موت کے وقت کہدلیا لا الله الله الله مُحکماً لگر تسوک کا الله الله اس کیلئے جنت واجب ہوگئ ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول الله علیہ اس کے علاوہ جو بحالت صحت بھی کلمہ شریف پڑھتا رہا اس کے لئے کیا حکم ہے فرمایا اس کیلئے تو جنت واجب ہی واجب ہے۔ پھر ارشاد فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر اس اور جو پچھان کے اندر ہے اور جو پچھان کے درمیان ہے اور جو پچھان کے درمیان ہے اور جو پچھان کے درمیان ہے اور دو پھھان کے درمیان ہے اور دو پھھان کے درمیان کے ایک پلڑے میں دکھ دیا جائے دو کلمہ شریف والا پلڑا بھاری

(2) سوره ابرائیم آیت نمبر ۲۵،۲۳ م اَلَمُ تَرَكَیفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَیْبَهُ اَسْمَاءِ تُوْتِی اَکُلَهَا طَیْبِهُ اَصَلَها ثَابِتٌ وَفَرَعُها فِی السَّمَاءِ تُوْتِی اَکُلَها طَیْبَهُ اَصَلَها ثَابِتٌ وَفَرَعُها فِی السَّمَاءِ تُوْتِی اَکُلَها کُلُم حَیْنِ بِاِفَنِ رَبْها ''کیاتم نے نددیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی کلمہ طیب کی کہ جیسے یا کیزہ درخت ہوجس کی جڑ قائم ہاورشاخیس آسان میں ہیں وہ ہروقت اپنا پھل دیتا ہے اپ رب کے حکم سے اور اللہ لوگوں کیلئے مثالیس بیان فرما تا ہے کہ بیں وہ سمجھیں۔

تغيرابن عباس: (كلِمَةٌ طَيِبَةٌ) شَهَادَةُ أَنَ لَا اِللهُ اِللهُ (كَشَجَرَةِ طَيِبَةٍ) وَهُ وَ الْمُؤُمِنُ (اَصَلُهَا ثَابِتٌ) يَقُولُ لَا اِللهُ اللهُ ثَابِتُ فِي قَلْبِ الْمُؤُمِنِ (وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ) يَقُولُ : يُرَفَعُ بِهَا عَمَلُ الْمُؤَمِنِ الَى السَّمَاءِ .

(3) سوره ممل آیت نمبر ۹۰،۸۹ ''مَنَ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَیَرٌ مِنْهَا وَهُمَ مِنْ فَنَ عِ بَوْمُنِدِ المِنُونَ . وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمَ فِي النَّادِ مِنْ فَنَ عِ بَيْوُمُنِدِ المِنُونَ . وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمَ فِي النَّادِ مِرْجَمَهِ: جُونِيكَ لائِ اس كيكِ اس سے بہتر صلہ ہے اورائلواس دن كى هجرا ہث

(4) أُمُمَّ اَوُرَفُنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنَهُمُ طَالِمٌ لَلْهِ فَلِكَ هُو لِلْنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ مُّ اللَّهِ فَلِكَ هُو لِلْنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ مُّ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْنَفُسِهِ وَمِنْهُمُ مَّ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَلْمُ فَالل

حضرت سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنها فرمات بين " قَدَالَ هُمُ أُمَّةُ مُحَكَّمَةٍ مُحَكَّمَةٍ مُحَكَّمَةٍ وَمُنْ اللهُ مُكَلِّ مِنَالِهُ مُعَمَّ اللهُ مُكَلِّ مِنَالِهُ مُنْ اللهُ مُكَلِّ مُنْ اللهُ مُكَلِّ مِنَالِهُ النُولَةُ ، فَطَالِمُهُمْ يَعْفِولُهُ ، وَمُقْتَصِدُ هُمُ اللهُ مُكَالِمُهُمْ يَعْفِولُهُ ، وَمُقْتَصِدُ هُمُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

- (1) علامه طبرى: جامع البيان عن تاويل آيات القرآن جلد٢٢صفحه ٨٨، (2)
- البعث والنشوراز بيبقى صفحه ۸۱، (3) تفسيرابن كثير جلد ۲ صفحه ۵۳۳، (4) تفسيرابن كثير جلد ۲ صفحه ۵۳۳، (4) تفسير درمنشورللسيوطى جلد ۵ صفحه ۱۵، (5) تفسيرابن عباس بمحيفه بروايت على ابن الي طلح صفحه ۱۳۵۵ (5) الي طلح صفحه ۱۳۵۵ (۳۱۵) -

ترجمہ: حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا''اس ہے مراد
حضور سیدعالم نور مجسم حضرت مجمدر سول اللہ کی امت مراد ہے جنہیں اللہ نے اپنی
ہرنازل کردہ آسانی کتاب کا وارث بنا دیا ہے بس امت مجمد بیمیں ہے جس نے
اپنی جان برظلم و گناہ کئے ہوں گے اللہ اس کی مغفرت فرمادے گا اور جوان میں
ہے مقتصد بیعنی درمیا نہ در ہے والے ہوں گے اللہ کریم ان کا حساب آسان فرما
دے گا اور جوامت مجمد بیعلیہ التحیة والتسلیم میں سبقت کرنے والے ہوں گے اللہ کریم ان کو جاب آسان فرما
کریم ان کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمادے گا'

جنت میں داخل ہوگا اور مقتصد سے حساب میں آسانی کی جائے گی اور ظالم کور دکا جائے گا۔اس کو پریشانی پیش آئیگی کیکن پھر جنت میں داخل ہوگا۔ جائے گا۔اس کو پریشانی پیش آئیگی کیکن پھر جنت میں داخل ہوگا۔ (تفییرخز ائن العرفان پاره۲۲ سورہ فاطر آیت نمبر۲۳ صفحہ

(44

(5) وَلَا تَقُولُوا لِمَنَ اللَّهَى الْمِنْكُمُ السَّلَامَ لَسُتَ مُولُمِنِاً (النساء : 90) ترجر: اورجوتهين سلام كرے اس سے بين كهوك تومسلمان نبيس -تفييرا بن عباس : قبال : حَرَّمَ النَّلْهُ عَلَى الْمُؤُمِنِيِّنَ اَنُ يَقُولُ لِمَنْ مَسْهِدَ اَنُ لَّا اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ مِن كَسَسَتَ مُؤُمِناً " ترجر: فرمایا: اللّٰه كريم في مومنوں پر السي ضحف كولست مومنا كے الفاظ كهنا يعنى بيكهنا كه تومون نبيس ہے حرام فرما ديا ہے جوكلمه اسلام كلا إلى اللّٰه السَّلَّهُ مُحكَمَدٌ ذَهُولُ اللّٰهِ بِرُحَتَا ہو۔ (تفيير ابن عباس صفحه ١٥٥، جامع البيان للطمرى جلد المصفحة ١٨، درمنثور جلد ٢ صفحه ١٠٠ :

قارئین! حضرت ابن عباس نے سلام کرنے والے کیلئے کلمہ شہادت کی قیدلگا دی ہے کہ جنہیں بینہیں کہہ سکتے کہ تو موس نہیں۔ ابوداؤداور ترفدی کی عدیث میں ہے کہ سیدعالم علیاتے جب کوئی لشکرروانہ فرماتے تو تھم دیتے کہ اگرتم مسجد دیکھویا اذان سنوتو قتل نہ کرنا۔

صاحب درمنثور نے فرمایا کہ ابن جریر ابن منذر اور ابن ابی حاتم سے بھی یہی

﴿ (6) مورة نساء آیت نمبر ۱۸ کی تفییر میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها و فرمات بيل- "حَرَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ المَعْفِورَةَ عَلَىٰ مَنْ مَاتَ وَهُو كَافِرُ. ﴿ وَارْجَا اهْلُ التَّوْحِيدُ إِلَى مَشِيتِهِ فَلَمْ يَا يُشُهُمْ مِنَ المَغْفِرَةِ (تفير ابن عباس صفحه ۱۳۹ ، تفسير طبري جلد ۸ صفحه ۱۰۱ ، درمنثور جلد ۲ صفحه ۱۳۱) فرمایا \_ ترجمه: حضرت اين عباس رضي الله تعالى عنهان كدالله تعالى في صرف كافر و مرنے والے پرمغفرت حرام فرمادی ہے اور اہل تو حید کو اللہ کی مشیت پر امید رکھنی جا ہے ہی بھی بھی اللہ انہیں مغفرت سے ناامیز نہیں کرے گا۔ (7) سوره ابراجيم آيت نمبر ٢٤ ـ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِينَ الْحَيْوةِ الدُّنيا وَفِي أَلآ خِرَةٍ \_ ترجمه: الله ثابت ركه تابهان والول كوا و قول ثابت "پردنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تفيرى اجماع كے مطابق اس آيت كريم ميں قول ثابت سے مراد كلم شريف أ إِلاَ اللهُ إِلاَّ اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ "جونيا كازندگى مين اس كلم شريف کے زبانی اقرار اور قلبی تقدیق کی برکت سے مسلمان آزمائش اور مصیبت میں ا بھی صابراور قائم رہتے ہیں اور راہ حق اور دین اسلام سے نہیں بٹتے یہاں تک كه بفضله تعالى ان كى زندگى كا خاتمه ايمان پر ہوجاتا ہے اور الله تعالى فرماتے بیں محض اس دنیا کی زندگی میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ ایمان والوں کو قول ثابت يعنى كلمه شريف لا اله الا الله محدر سول الله يرقائم اور ثابت ركهتا ب اور

آخرت کی منازل میں پہلی منزل قبر ہے کہ جب منکر تکیر آکران سے پوچھتے ہیں كتهاراربكون بتهارادين كياب اورحضور يرنور ،نورالانوار ،نورمجسم حضور سيدعالم علي كاطرف اشاره كرك دريافت كرتے ميں كدا كلى نسبت توكيا كبتاب تومومن اس منزل مين بفضل البي قول ثابت لا الدالا الله محدر سول الله كي برکت سے ثابت و قائم رہتا ہے اور کہد دیتا ہے کہ بیرا رب اللہ ہے ، میرا دین اسلام ہے اور بیمیرے نی بی حضرت محمصطفے علیہ جواللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے بعد اسکی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور جنت کی طرف کھڑ کی کھل جاتی ہے (تغییرخزائن الفرقان صفحہ ۲۷۷) (8) كلمة شريف كى بركت مين ترندى شريف، ابن ماجه، متدرك، منداحداور مجمع الزوائد مين مروى ايك ايمان افروز فرمان رسول علي ميلية سنيس!\_حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بيان كرتے بين كه رسول الله علي في ارشاد فرمایا۔میری امت میں ہے ایک مخص کو قیامین کے دن تمام لوگوں کے سامنے بلایا جائیگااس کے گناہوں کے (99) ننانو بے رجمز کھولے جائیں گےان میں ے ہررجمٹر حدنظر تک ہوگا پھراللہ تعالی فرمائیگاتم ان میں ہے کسی چیز کا انکار كرتے ہو؟ وہ كيم كانبيں اے ميرے دب الجرفر مائيگا كيا ميرے لكھنے والے فرشتوں نے تم پر کوئی زیادتی کی ہے وہ کیے گانہیں اے میرے رب ! پھر اللہ تعالی فرمائے گا کیوں نہیں میرے یاس تمہاری ایک نیکی ہوار آج جم پر کوئی ظلم

﴿ رَنْدَى ابن ماجه، المستدرك، منداحمه، مجمع الزوائد بحوالة نسير تبيان القرآن جلد مصفحه ۸۸)

(9) سورہ الفتح آیت ۲۶ میں فرمایا۔ فَانْوَلَ اللّهُ سَکِینَتهٔ عَلَی رَسُولِهٖ وَعَلَی الْمُوَّمِنِینَ وَالْوَمَهُمُ کَلِمهٔ النَّقُوٰی وَکَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاهْلَهَا۔ وَعَلَی المُمُوَّمِنِینَ وَالْوَلِ بِهِ اللّه اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

رسول کے صدیے مومنین پرسکینہ واطمینان نازل کیااوراس سکینہ کے نزول کے ساتھ جس چیز کاخصوصیت سے ذکر فرمایا وہ بیہ کہ اَکْسُرَ مَهُمُ کَلِمَهُ النَّقُولٰی اور پر ہیزگاری کاکلمہ ان پرلازم فرمایا۔ تین معتبرترین تفاسیراور دو کتب احادیث کے حوالہ سے حضرت سیرنا ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما سے ان الفاظ کی تفسیر کلاحظ فرما کیں۔

طلاحظ فرما کیں۔

وَالزَّمَهُمُ كَلِمَةَ التَّقُولى (الْحُ:٢٦)

قال: شَهَادَةً أَنُ لَا إِلٰهَ إِلَا اللّٰهُ وَشَهَادَةً أَنَ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ اللهُ

وَهِي رَأْسُ كُلِّ تَقُولَى -

(تفسیر جامع البیان جلد ۲ ۲ مسفی ۲۸ تبفیر ابن کثیر جلد ک سفی ۳۲۷ ، در منثور جلد ۸ مسفی ۴ ۸ مطرانی کتاب الدعا جلد ۳ صفی ۱۲۵ ، الاساء والصفات لبیم قلی صفی ۱۳۱۱ ، الاساء والصفات لبیم قلی صفی ۱۳۱۱ ، الاساء والصفات لبیم قلی صفی ۱۳۲۱ ، الاساء والصفات لبیم کم گرفتوی کار جمہ: حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ارشاد فرماتے ہیں کہ کم تھو تنہیں اور کلی شہادت کے حضرت محمد علی الله اس کے بند کے اور درسول ہیں اور فرما یا بہی کلمہ ہرتقوی اور بر ہیزگاری کی اصل ہے۔

(10) امام ابن حجر مکی صواعق محرقہ میں کلمہ شریف کی فضیلت میں ائمہ آل رسول کی بابر کت اسناد سے ایک حدیث مبارک لائے میں کہ جس کی بابر کت اسناد کے بارے میں حضرت سیدنا امام احمد بن ضبل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ﴿ لَوْ قَرَأَتَ هَذَا الْإِسْنَادَ عَلَى الْمَجْنُونُ لِبُرِئُ مِنْ جَنَّةٍ \_ رَجم: فرمايايه مبارک سندا گرمجنون پر پڑھوتو ضروراہے جنون سے شفا ہو جائے۔ بیرحدیث مبارکہ حضرت سیدنا امام علی رضارضی اللہ تعالیٰ عندا ہے آباء کرام کی سندھیج ہے لائے ہیں اور حافظان حدیث امام ابوزرعداور امام محد بن اسلم طوی رحمته الله علیهما کے عرض کرنے پرایک خلق کثیر کے سامنے اس وقت بیان کی جب آپ نیٹا پور وتشريف لائے اور آئمه حديث اور مخلوق خداسب آپ كى زيارت واستقبال كيليے آئے، امام على رضانے فرمايا۔ حَدَّثَنِي اَبِي مُوسِي الْكَاظِمُ عَنُ اَبِيهِ جَعَفُرِ الْبَصَّادِقِ عَنْ اَبِيهُ مُسحَمَّدُ نِ الْبَاقِرِ عَنَ اَبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَنُ اَبِيهِ الْحُسَيْنِ عَنَ اَبِيهِ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبِ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ قَالَ حَدَّثُنِي حَبِيْبِي وَقُرَّة عَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ حَدَّثِنِي جِبُرِيُلُ قَالَ سَمِعْتُ رُبُّ العِزُّةِ يَقُولُ لَا اللهَ إِلَّا اللهُ مِصَنِى فَمَنُ قَالَهَا دَخَلَ حِيصَيْنِي وَمَنَ دُخَلَ حِصَيْنَ آمِنَ مِنْ عَذَابِيْ رِرْجمہ:امام علی دضاایے باپ حضرت موی کاظم سے وہ اپنے ابا جان حضرت امام جعفر صادق سے وہ ابيخ والدكرامى حضرت سيدنا امام محمر باقر سے وہ اپنے والد كرامى حضرت سيدنا امام زین العامدین سے وہ اپنے والدگرامی حضرت سیدنالجیال مولاحسین پاک ے وہ اپنے والدگرامی حضرت سیدنا ومولا نامشکل کشاحضرت علی المرتضلی (رضی الله تعالی عنهم) سے راوی ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے حبیب یاک اور میری آنھوں کی شخنڈک رسول اللہ علیہ فیلے نے مجھے صدیث بیان فر مائی کہان سے جرئیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جبریل کہتے ہیں (یا رسول اللہ علیہ اللہ اللہ میر اقلعہ ہے تو جس نے اسے کہا تو وہ میرے قلعہ میں داخل ہوا میرے عذاب سے امان میں رہا۔

(11) عَنَ مُعَاذِبُنِ جَبَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنُ كَانَ آخِرُ اللّهِ عَلَيْهُ مَنُ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلٰهُ إِلَّهُ اللّهُ مُخَلَ النّجَنَة (ابوداؤدم شكوة جلداصفي ٣٨٣) كَلَامِهِ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللّهُ مُخَلَ اللّهُ عَلَيْكَ نَ كَرَجَى كَا آخرى كلام كلمة شريف لا إلى الله عَلَيْكَ فَي كَرَجَى كا آخرى كلام كلمة شريف لا إلى الله عَلَيْكَ فَي كَرَجَى كا آخرى كلام كلمة شريف لا إلى الله عَلَيْكَ فَي كَرَجَى كا آخرى كلام كلمة شريف لا إلى الله عَلَيْكَ فَي اللّهُ مُحَمَّدٌ ذَرّ سُولُ الله عِمواوه جنت مِن واظل مواله

قارئین محترم! قرآن وحدیث کے دلائل ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کمہ شریف پڑھنے والا ، تو حید ورسالت کا اقرار اور تقید بی کرنے والا ہر لحاظ ہے مومن ہے ۔ اے بغیر کی دلیل شری مشرک کہنا بہت بڑاظلم ہے۔ سات پشتوں ہے نسل در نسل اگر کسی کے اندر کفر موجود ہوتو کلہ شریف سیچ دل ہے پڑھتے ہی وہ ایے باک ہوجا تا ہے جیسے آج مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر ایبا نومسلم کلہ شریف پڑھنے کے دویا چار دن بعد فوت ہوجائے تو کیا مسلمان اس کی میت شریف پڑھنے کے دویا چار دن بعد فوت ہوجائے تو کیا مسلمان اس کی میت کا فرول کودیں گے جو اے ہلکہ اس کے خلاد کا فرول کودیں گے جو مال کے جا کہ اس کا خلود کا اسلام پراس کا کلہ شریف گواہ ہے کلہ گو کے اعمال کی کی جہنم میں اس کے خلود

كاسببين بخ كاس بربورى امت مسلم كا جاع ب-

قرآن مجير مين أيدُعُونَ مِنَ دُونِ اللَّهِ "كمعانى في اللَّهِ وَاللَّهِ "كمعانى في اللَّهِ الرَّحُمُ الرَّحِيمِ الرَّحَيمِ الرَّحِيمِ الرَحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ الرَحِيمِ الرَ

مسلمانوں كومشرك كہنے والوں كوقر آن مجيد ميں "من وُونيم" يا"

مِنَ وُولِ اللهِ عَلَى كامعنى مجهنا جا ہے

قرآن مجید میں 'مِنَ دُونِدِ ''یامِن کُدُونِ اللّٰهِ ''کالفاظ کا استعال خاص ہے اور بدعون کے ساتھ جب بھی ان کا استعال ہوگا وہاں ہر جگہ قرآن مجید میں یوئون کامعنی یعبدون ہے اور وہاں اللہ کے مقابلے پر بتوں کومن دونہ یامن دون اللہ کے مقابلے پر بتوں کومن دونہ یامن دون اللہ فر مایا گیا ہے اور یہ خطاب بھی خاص کفار کو ہے جواللہ کے سواانہیں ہو جے اور ان کی عبادت کرتے کسی مسلمان کلمہ گوکوان الفاظ کا مخاطب تھہرانا قرآن مجید کے معنی متعینہ کو بدلنا ہے جو کرتم یف قرآن ہے۔مثلا

﴿ (1) سوره زمر آیت نمبر ۱۵ مین "من دون" کے الفاظ کی حضرت سیدنا ابن عباس کی تفیر ہم پیش کرتے ہیں "ف اعَبْدُوا مَا شِنْتُهُ مِّمِنْ دُونِهِ قُلُ إِنَّ اللَّحْسِوِیْنَ اللَّذِیْنَ حَسِرُوا انفَسَهُمْ وَ اَهْلِیهِمْ یَوْم اَلْقِیامَةِ (زمر۱۵) ترجمہ: اے کفار پس تم اللہ کے سواان بنوں کی جیسے چاہو ہوجا کرومجوب آپ فرما

دیں کر حقیقی خسارہ والےوہ ہیں جورو نہ قیامت خود کو بھی اورا پنے اہل کو بھی خسارہ میں ڈال دیں گے۔

حضرت سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سوره زمراً يت نمبر ١٥ كى تفير ميں ارشادفر ماتے ہیں۔ هُمُ الْكُفَّارُ الَّذِيدُنَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ لِلنَّادِ وَ خَلَقَ النَّارَكَهُمُ حُرِّمَتُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةُ۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فاعبدوا کا خطاب کفار کو ہے جنہیں اللہ نے آگ کیلئے پیدا کیا ہے اور آگ ان کیلئے پیدا کی ہے اور ان کفار پر بوجہ اللہ کے مقالبے پر اور اللہ کے سوابتوں کی عبادت کرنے پر جنت حرام فرما وی ہے۔

(جامع البيان للطبرى جلد٣٢ صفحه ١٣١١، درمنثورللسيوطي جلد٥ صفحه٣٢٣)

اس وقت قرآن مجید ترجمه مولوی محمد جونا گڑھی پرغیر مقلد مکتبه قکر کے مولانا صلاح الدین بوسف کے تفییری حواثی مطبوعہ سعود بیہ صفحہ ۱۳۰۵میر برا سف جیں بخدا میری جیرت کی کوئی انتہائیس رہی کہ ای سورہ زمر کی آیت نمبر مامنے ہیں بخدا میری جیرت کی کوئی انتہائیس رہی کہ ای سورہ زمر کی آیت نمبر ۱۳۵۵ کے الفاظ و اِذَاذَ کی رَا اَلَٰ فِی اَنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اَنْہُ اِنْہُ انْہُ اِنْہُ اِنْمُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْمُ اِنْہُ اِنْمُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْہُ اِنْمُ اِنْہُ اِنْمُ اِنْہُ اِنْمُ اِنْہُ اِنْمُن

یوسف نے یہاں''مِنُ دُونِنَ' کورسول اللہ عَلَیْ ہُدَنِیَ'' مِن' اَلَّذِینَ'' مِن' اَلَّذِینَ'' مِن ' الله مرادان مسلمانوں کومرادلیا ہے جو یارسول الله مدد، یاعلی مدداور یا شخ عبرالقادر وَیُ الله مرادان مسلمانوں کومرادلیا ہے جو یارسول الله مدد، یاعلی مدداور یا شخ عبرالقادر وَی الله کے الله کا کہ معنوی تحریف کرتے ہوئے انہیں انہیاء واولیاء و مسلک حقہ اہل سنت و جماعت اور کل مونین پر چنیاں کیا ہے اور بلغۃ الحیر ان اور جواہرالقرآن ان سے جی دوہا تھا گھر ان اور جواہرالقرآن ان کے جی ۔

قار کین! ایباتر جمہ دفقیر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ اکلی نشاندہی ہیں بخاری شریف جلد دوئم ہیں پورا ایک باب موجود ہے، باب الخوارج والملحدین لیعنی خارجیوں اور بے دینوں کا باب وہاں ترجمہ باب میں امام بخاری صحابی رسول حضرت سیدیا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنبما کے الفاظ میں خوارج اور ملحدین کی سب سے بڑی نشانی آب زرے لکھنے کے قابل الفاظ میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔

و کان ابن عُمَر یکراهم شورا کو کلی الله و قال انهم انطکه و الله ایک آیات میر کست فی الکفار فیجعگوها علی المهو مین کرجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرض الله عنبماان خارجی طحدوں کواللہ کی بدترین مخلوق قرار دیتے تھاور فرمات محصر کہ ان بے دینوں نے ان آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہو کی انہیں

مسلمانوں پر چسپاں کیا۔

(2) وَلاَ تَطُورُ الَّذِينَ يَدَّعُونَ رَبَهُمُ بِالْغَدِ أَهِ وَالْعَشِيٰ يُوِيدُونَ وَجُهَهُ } (الانعام۵۲) ترجمہ: اور دور نہ کروانہیں جوا بے رب کو پکارتے ہیں صبح وشام اسکی رضا چاہتے ہوئے۔تفییرابن عباس بَیدُعُونَ رَبَّهُمُ : یعنی یَعُبُدُونَ وَبَهُمُ

(تفسیرا بن عباس صفحه ۱۹۹ تفسیر طبری جامع البیان جلد ااصفحه ۳۸ ، درمنتورللسیوطی جلد اصفحهٔ ۱۶ االاتقان للیسوطی جلد اصفحهٔ ۱۳)

للطرى طدااصفي ٣٥٣) (4) وَلَا تَسْبَوُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهُ عَدُواً بِعَيْرٍ

عِلْمِ (الانعام:١٠٨)

ترجمہ: ''اورانہیں گالی نددوجن کو کفاراللہ کے سوابی جتے ہیں کہ پھراس سے تو وہ کفار زیادتی اور جہالت سے کام لیتے ہوئے اللہ کی شان میں بے او بی کریں گئے'۔ آیت کا مقصد بیہ ہے کہ اگر چہ بتوں کو برا کہنا ہی حق ہے لیکن سچے اللہ کریم کی بے او بی کا اس سے امکان ہوتو منع کیا گیا اور ابن انباری کا قول ہے کہ بیتھم اول زمانہ میں تھا جب اللہ تعالی نے اسلام کوقوت عطافر مائی تو بیتھم منسوخ ہو گیا تا ہم ہمارا مقصد زیر بحث آیت میں یک شے گؤئ مِن کُرون اللّٰہ کے معنی کے تعین سے جوتفیر ابن عباس سے حاضر خدمت ہے۔

منع کیا ہے۔

(تفییرابن عباس صفحه ۲۰، جامع البیان للطم پی جلد ۱۲ اصفحه ۳۳ بنفیرابن کثیر جلد ۳ صفحه ۳۰۸، درمنثورجلد ۳ صفحه ۳۸)

قار کین! حضرت ابن عباس رضی الله عند نے یہاں فیصلہ کن انداز میں یک کھیو کئ مین کہون السلے میں اداو ثان یعنی کفار مکہ کے پیچر سے ہوئے بت مراد لئے ہیں۔ لہذا قرآن پاک میں یوعون من دون اللہ جہاں بھی ہے اس سے مراد یہی بت ہیں جو پیچر سے بنے ہیں اور کفار مکہ جن کی پوجا کرتے تھے۔ کی مفسد ز ہن کا اس سے مرادولی نبی یاصاحب مزار مراد لینا ، کہ جومسلمانوں کے دین اور عقیدہ میں اللہ کے حکم سے ان کی محبت کا مرکز ہیں ، بالکل غلط اور بغیر کسی دلیل شرعی کے ہیں۔

(5) اب لیں سورہ رعد کی آیت ۱۴ جنہیں خارجی ہر دور میں اولیاء اللہ اور مرارات کے مانے والوں پر بے دھڑک چیاں کرتے ہیں، صحابہ اوران لوگوں مرارات کے مانے والوں پر بے دھڑک چیاں کرتے ہیں، صحابہ اوران لوگوں کا ترجمہ بالکل آپس میں متضاد ہیں اوراس آیت مبارکہ کا مقصودان کفار کا روتھا جومعبود جان کران بتوں کی عبادت کرتے اوران سے مرادیں مانگتے مگرظلم سے کہ وہابیاس کرتے ہیں۔ کہ دکا عور ارات اولیاء اور عام مونین پر چیاں کرتے ہیں۔ کہ دکا عور آرات اولیاء اور عام مونین پر چیاں کرتے ہیں۔ کہ دکا عور آرات اولیاء اور عام مونین پر چیاں کرتے ہیں۔ کہ دکا عور آرات اولیاء اور عام مونین پر چیاں کرتے ہیں۔ کہ دکا عور آرات اولیاء اور عام مونین کی جیاں کرتے ہیں۔ کہ جامع البیان للطری جلد ۲ اصفحہ ۱۵۲۱ء در منثور للسیوطی جلد ۲ صفحہ ۱۵۲۱ء در منثور سور ۱۵۲۱ء در منتور سور ۱۵۲۱ء در ۱۵۲۱ء در منتور سور ۱۵۲۱ء در ۱۵۲۱۰ در ۱۵۲۱۰ در ۱۵۲۱ء در ۱۵۲۱۰ در ۱۵

ترجمه آیت: ای الله کو پکار ناحق ہے اور جو' مین کہ و نیم" کی عبادت کرتے ہیں تو وہ انکی بچھ بھی سنتے۔

قَالَ الْبَنُ عَبَّاسٍ: قَوُلُهُ لَهُ دَعُوهُ الْحَقِّ : يَقُولُ : شَهَادَةُ أَنُ لَا اِلْهَ اِلَّهِ الله يعرفرمايا \_هُ لَذَا مَثَلُ الْمُشُوكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ غَيْرُهُ (تَفْيرابَنَ عَاسُ صَحْهِ 19 ) و ترجمہ: آپ فرماتے ہیں کہ "ای کو پکارناحق ہے" سے مراد کلمہ شریف پڑھنا ہے لا إلى الله والله الله مكتمد وسول الله اوربيجوفر مايا كياب كهجومن دونه كو پکارتے لیخی عبادت کرتے ہیں تو وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بیاس مشرک کی مثال ہے جواللہ کے ساتھ کسی غیر کی عبادت قارئين احضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنداس آيت ميس و السيديس رئے مشرک مراد لے رہے ہیں کہ جن کارداس آیت میں مقصود ہے جومعبود جان کر بتول کی عبادت کرتے اب فیصلہ آپ پر ہے کہ اس آیت مبار کہ کواولیاء اللہ اور مزارات اوراس کے ماننے والوں پر بے دھڑک چیپاں کرنا کون سا انصاف ہے؟ بلکہ بیخوارج کی وہ نشانی ہے جس کا ذکر بخاری جلد دوئم میں باب الخوارج والملحدين مين حضرت سيدنا عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنهمانے ان الفاظ ميں فرماديا ہے۔ وَ كُنانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمُ شِرَادَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ اِنَّهُمْ انطَلَقُوا إلى آياتٍ نَزَلَتُ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ \_ رَجم

علی المومنین کرجمہ علی المحقادِ وجعلوها علی المومنین کرجمہ : حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ علی المومنین کے رجمہ : حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہماان خارجی ملحدوں کواللہ کی بدیر بن مخلوق قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان بے دینوں نے ان آیتوں کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں انہیں مسلمانوں پر چہیاں کر دیا ہے۔

وبإبيكام ن وون اللهوالى آيات سانبياء واولياء مراولين كارد

اعتراض: "وَمَنُ اَصَلُّ مِمَّنُ يَّدَعُوْا مِنَ دُونِ اللَّهِ مَنُ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اللَّهِ مَنُ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اللَّهِ يَكُو اللَّهِ مَنُ الْقَيْامَةِ وَهُمْ عَنُ دُعَائِهِمْ عَفِلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لِللَّهِ الْقَيْمَ الْقَيْلُونَ . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لِهَمْ أَعُدُا ءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِو بِنَ لَهُ سرره الأَفْاف لِيَّ آيت ١٥٥ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جواب: قرآن کریم کااصول یا در کھیں کہ جس آیت کریمہ میں وعا کامفعول من دون اللہ ہوتو اس مقام پر دعا بمعنی عبادت ہوگی اور فاعل کفار ہوں گے اور میہ فعل اللہ بیت ہوگا۔ دعا گے اور میہ فعل اللہ بیت ہوگا۔ دعا بمعنی عبادة ہوگی پہلے دواعتر اضات کے جوابات تو ای اصول ہے رفع ہوگئے۔ رہا تیسرااعتراض کہ بیر خوا کا ترجمہ پکارنا ہے اور ہر پکارنے والا دائی مشرک ہے اگر بیاعتراض اور ترجمہ قائم ہے تو اس زد میں انبیاء کرام اور اولیاء کرام بھی آ جا کمیں گے ملاحظ کریں۔

ہمارے نزد کیک من دون اللہ کے الفاظ قرآنی کے ساتھ بدعو کا ترجمہ عبادت کرنا ہے اور دیگر مواقع پر بلانا بھی اس کامعنی ہے۔ یا پکارنا بھی

و الكين ال كا قائل مشرك نهيس موكا ـ ملاحظه موآيات قرآني: (1) وَالرَّسُولُ يَدُعُو كُمْ فِي أَخُواكُمُ ( آل عمران) رَجم: - اور "رسول الله علي تمهيل بكارت تصمهاري يجيلي جانب سے"كيارسول الله بهى فتوى شرك چيال كروكى و يا أفل كفر كفر نباشد . (2) يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنُوا التُنْجِينِهُ وَاللَّوْسُول إِذَا دَعَاكُمُ (سوره انفال) - رجمه: - ا ايمان والوجواب دوجب بهي الله اوراس كارسول تحقي يكارين اوربلائين "\_(3) "لا تَجَعَلُو ادْعًاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كُدُعًاءِ بَعُضِكُمْ أَيُعُظَّا (موره نور) ترجمہ:۔ اور نہ بلاؤ رسول اللہ علیہ کوجیبا کہتم ایک دوسرے کو آپس میں کی بیٹی کہتی ہے کہ"میرابات آپ کو بلاتا ہے" بتاؤ کس پرفتویٰ لگاؤ کے شعیب عليه السلام يرياان كى بيني ير؟ (5) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ أَمِنِينَ (موره دخان) ترجمہ:۔ "جنتی تمام پھلوں کی طرف بلائیں گے" کیا سب جنتی معاذ اللهمشرك موكة؟ (6) وَاللَّهُ يَدُعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغُفِرَةِ بِاذْنِهِ (سوره بقرہ) ترجمہ:۔ اور اللہ این حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ (7) فيكومَ نَدْعُوا كُلَ أَناس بِإِمَامِهِم (سوره بن اسرائيل) رجمه: بس ون بم بلائیں گے سب لوگوں کوان کے پیشواؤں کے ناموں پر'ان دوآیات سےاب

خدايركيافتوى لگاؤك؟ (8) فَقُلُ تَعَالُو اندُعُ أَبُناءَ نَا وَأَبِنَا ءَكُمُ ( سوره آل عمران ) ترجمہ: ۔ پس آپ فرمادیں آؤ ہم اینے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں اور ہم ابي بيول كوا (9) وَإِنْكَ لَتَدَعُوهُمُ اللَّى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمُ (سوره مومنون ) ترجمہ:۔" اور بے شک اے محبوب آپ ان کو بلاتے ہیں صراط متنقیم كى طرف البذاان 9 آيات مباركداوران كے ترجمه علوم مواكم بريكارنا عبادت بيس اورنه بى ہرجگه بكارنے سے كوئى مشرك ہوتا ہے جيسے كه ان آيات مبارکہ کے تحت ہر لحاظ سے واضح ہے ۔اور اللہ سمجھ کر بکارنا شرک فی الالوہیت ہے۔ہم من دون اللہ کونہیں یا کسی اور اللہ کونہیں یکارتے بلكهرسول اللداوراولياء اللدكويكارت بيل بیصرت بھی خود قرآن کریم نے کی ہے کہ بدع کا ترجمہ عبادت کی حیثیت سے پکارنااس وفت ہوگا جب صفت الوہیت کے ساتھ پکارا جائیگا۔ ملاحظہ ہوآیات قرآنيه-(1) وَمَنَ يَنَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهاً الْحُورُ (سوره مومنون) ترجمه: اور كون ہے جواللہ كے ساتھ كى دوسر معبودكى عبادت كرے۔(2) فكر تك عُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (سوره شعراء) رّجمه: لي الله کے ساتھ تو کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کر ورنہ عذاب والوں میں ہے ہو جائكًا- (3) وَلَا تَدُعُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا آخَرَ لَا إِلٰهَ إِلَّاهُ وَ (مورة مل) ترجمہ:۔ اور اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرونہیں کوئی معبود

و سوائ الله عنه الله من الله م ترجمہ:۔کیااللہ کے ساتھ کوئی دوسرامعبود ہے، بہت کم ہیں جونفیحت پکڑتے ہیں -(5) والذين لا يدعون مع الله الها آخر (سوره فرقان) ترجمه: - اور ايمان والےوہ ہیں جواللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود (الله ) کی پوجانبیں کرتے۔ ان پانچ آیات مبارکہ میں بدع کا ترجمہ عبادت کی حیثیت سے پکارتا اس لئے ہے کہ یہاں اس کا استعال صفتِ الوہیت کے ساتھ ہے اور قرآن مجید میں پی اصول ان آیات بالا کے ترجمہ کرنے میں ہر لحاظ سے واضح ہوجاتا ہے اس بحث سے بیرواضح ہوگیا کمن دون اللہ لیعنی بنوں والی آیات کومومنین پر چیاں کرنا مچھلوگوں کی عادت بن چکی ہے اور ایسا کرنے والے کا نئات کے بدترین شریر لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کافتوی بخاری شریف جلد ۲ صفحہ ۲۰ اپران الفاظ میں درج ج- وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ اِنَّهُمْ اِنْطُلُقُوا إلى آياتٍ نَزَلَتُ فِي الكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِيعِيْ كريه فارجى برترین مخلوق ہیں جو بنوں کے حق میں نازل شدہ آیتیں مومنین پر چیاں کرتے بیں۔اب ہم بیبتاتے ہیں کہ انبیاء ومحبوبان خدا کومن دون اللہ کا مصداق قرار دینے والا پہلا محض یہودی تھا اور خود حضور علیہ اور قرآن مجیدنے اس کی تر دید فرمائی۔

انبياءاللدكؤمن ووأن اللد كهنه والايبلا يحض يهودي تفا جب سوره انبياء كي آيت 100,99,98 "إنّ كُم وَمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّه حَصَبُ جَهَنْمَ ٱنْتُهُ لَهَا وَارِدُونَ لَوَكَانَ هَوُلَاءِ الِهَةُ مَاوَرُدُوهَا وَكُلَّ فِيهَا خَلِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَايسَمَعُونَ رَرْجمه: " بے شک تم جن کفار کی اور جن من دون اللہ تم عبادت کرتے ہووہ جہنم کا ایندهن بین تم تمام اس جہنم میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر بیمعبود ہوتے توجہنم میں داخل نہ ہوتے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اس جہنم میں دوز خیوں کا شور ہوگا اوروہ کچھنے سنیں گئے 'جب بیآیت کریمہ نازل ہوئی توایک یہودی ابن زبعریٰ منجى نے حضورسید عالم سر کاراقدس علیہ ہے مخاصمہ کیا اور کہا کہ یہودعز برعلیہ السلام كى عبادت كرتے ہيں اور تمہارے اس قانون سے يعنی ' إنسكے مُ وَمُسا تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ اللّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ " سانبياء وملائكه جي جَبْمي ثابت موئة وحضور سيدعا لم عَلِيلتُهِ نِهِ فُوراً ارشاد فرمايا " 'بَلَ يَعَبُدُونَ الشَّيُطَانَ "۔ فرمایا بلکہ وہ تو شیطان کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی تقديق مين بيآيت تازل فرمائى - إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُمْ مِّناً الْحُسَنى اُولْئِک عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۔اوربے شک جن کیلئے ہماری طرف سے نیکی مقدر ا ہوچکی وہ اس سے دور کئے جا کیں گے'۔ قارئین! سوره انبیاء کی او پر درج کرده آیت مبارکه کاپس منظر، شان نزول اور

یہودی کا آپ سے مخاصمہ کرنا تمام متداول کتب تغییر میں موجود ہے اب اس حقیقت میں کچھ شک ندر ہا کہ انبیاء مقبولانِ خدا پر من دون اللہ کی اصطلاح سب سے پہلے ایک یہودی نے استعال کی اور رسول اللہ علیہ نے اسکی تر دید فرمائی المحمد للہ المستنت آج بھی اپنے کریم آ قا علیہ کی سنت پوری کررہے ہیں اور گراہ لوگ یہودی زعماء کے مشن پر دانستہ یا نادانستہ ممل کررہے ہیں میں انہی الفاظ پر من دون اللہ کی بحث کوختم کرتا ہوں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہیں ہے۔

## ردِّ شرک وا ثبات ِتوحیر

ماننااورسب سے بڑھ کرشرک مید کسی کوواجب الوجودوستحق عبادت جاننا۔ تو حيد كيا ہے؟ شرك كالث توحيد كينى الله ايك كوئى اس كاشريك نہیں ۔ نہذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ احکام میں نہ اساء میں ، اللہ واجب الوجود ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رے گاصرف اللہ ہی مستحق عبادت ہے اسكى ذات كى طرح اس كى صفات بھى قدىمى ازلى بيں نەكسى كاباپ ہے نەبىيا، ہر ممکن پرقادرہےوہ ہرکمال وخو بی کا جامع ہے،حیات، قدرت،سننا، ویکھنا،کلام، علم اورارادہ اسکی صفات ذاتیہ ہیں مثل دیگر صفات کے اس کا کلام بھی قدیم ہے لبذاقرآن مجيد مخلوق نبين السي مخلوق كهنا كفريب، ال كاعلم بالذات باس كاعلم ہرشے کو محیط ہے جوازلی ہے ابدی ہے وہ عالم الغیب والشہادت مستقل بالذات ہے۔اللہ ہرشے کا خالق حقیقی ہے ذوات ہوں یا افعال وہ رازق حقیقی ہے اللہ تعالی جہت ومکان و زمان وحرکت وسکون وسل وصورت وجمیع حوادث سے پاک ہے، وہ جو جا ہے اور جیسا جا ہے کرے کسی کو اس پر قابونہیں وہ اونگھ، نیند، تھکنے، الٹانے، کھانے، پینے اور مرنے سے پاک ہے، عزت، ذلت اسی کے ہاتھ میں ہےوہ عَلیٰ کُلِ شَیْ قَدِیرٌ ہےوہ رحمٰن ہےرجم ہے قضاوقدر کامالک ہے جن وانس کواس نے اپی عبادت کیلئے پیدا کیا قدوس عزیز۔ جبار متکبرای کے نام میں اساء الحنی کامالک ہے۔ شرك كيول ظلم عظيم ہے: قرآن مجيد ميں ارشاد فرمايا كيا ہے۔ران

الشورک کظ کم عظیم گرجمہ: بشک شرک سب سے برداظلم ہے۔
ظلم کا معنی ہے کی چیز کواسے غیر کل میں رکھنا اور کی کاحق کی دوسر ہے کو دینا۔
عبادت اللہ کاحق ہے جب انسان اللہ کے علاوہ کی اور کی عبادت کرتا ہے تو وہ
اللہ کاحق دوسروں کو دے رہا ہے بیشرک ہے۔ بیظم عظیم ہے بیا کبرالکبائر گناہ
ہے اس کی کوئی بخش نہیں۔ اِنَّ السلٰه لَا یَعْفُو اَنَ یُشُو کَ بِهٖ وَ یَعْفُورُ مَادُونَ کَ
خلیک لِمَن یَشَاءً۔ ترجمہ: بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گااس کے
علاوہ ہر گناہ معاف فرما دے گا یہاں شرک جمعنی کفر بھی ہے لیجنی ہر کفرنا قابل
معافی ہے۔ شریعت میں شرک کی واضح تفیر جوعلاء نے کی ہے وہ بیہ کہ کی
معافی ہے۔ شریعت میں شرک کی واضح تفیر جوعلاء نے کی ہے وہ بیہ کہ کی
صف کوغیر اللہ کے لئے تاس طریقہ میں ثابت کرنا کہ جس طرح اور جس حیثیت

یمی وہ شرک ہے جس کی وجہ سے انسان دائر و اسلام سے خارج ہوجاتا ہے اور اگر بغیر تو ہمرگیا تو ہمیشہ کیلئے دوزخ کا ایندھن ہوا۔ جس تعل کا شرک ہونانص سے ثابت ہووہ واقعی حرام اور ممنوع ہے اور جس نعل کے شرک ہونے پر قرآن و عدیث ناطق نہ ہوں اس کوخواہ نخواہ شرک تھہرا نا اور اس کے ممنوع ہونے پر فتوی کا دینا سراسر حمافت اور نا دائی ہے۔ کیونکہ اگر ہر جگہ شرک یا ایہام شرک کا بلادلیل اعتبار کر لیا جائے گا تو دائر و اسلام اس قدر تنگ ہوجائے گا کہ تلاش کرنے سے اعتبار کر لیا جائے گا تو دائر و اسلام اس قدر تنگ ہوجائے گا کہ تلاش کرنے سے ہمی کوئی مسلمان نہ ملے گا۔ اب شرک کی تمام اقسام تفصیلاً کھول کر بیان کی جاتی

ہیں اور آخریران تمام اقسام کو مختصراً پانچ اقسام میں منحصر کرکے بیٹا بت کیا جائے گا کہ جوسورہ اخلاص تلاوت کرے اس پر ایمان رکھے وہ ہرفتم کے شرک سے بفضلہ تعالی ہر لحاظ ہے پاک ہوجاتا ہے۔ (1) اللہ واجب الوجود ہے کسی اور کو واجب الوجود ماننا شرک ہے (2) وہ مستقل بالذات ہے کسی اور کو مستقل بالذات ماننا شرک ہے(3) وہ اکیلا ہی معبود ہے۔اس کے ساتھ کسی غیر کی عبادت شرک ہے(4) وہ حی ہے قیوم ہے خالق حقیقی ہے جواسکی طرح کسی میں بالذات وبالاستقلال بیصفات مانے مشرک ہے۔(5) ہم تفع ونقصان اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے بعنی نافع حقیقی اور مصرحقیقی صرف اللہ ہے ہاں مخلوق کی ادنیٰ ہے ادنیٰ چیز میں بھی اللہ نے نفع وضرر کی تا ثیر پیدا فر مادی ہے اور مخلوق میں مخلوق کیلئے سب سے زیادہ نافع اس نے انبیاء کو بنایا اور انبیاء میں بھی سید الانبياء حضور علي كورهمة للعالمين بناكرتمام مخلوق كيلئة رحمت ونفع كامركز بناديا کوئی بھی اگرنافع ہے تو محض اس کی عطاہے۔اس کی عطاکے بغیر کسی کونا فع حقیقی ماننا شرک ہے اللہ علی کل شی قدریہ ہے۔اللہ کے سواکسی اور کوعلی کل شی قدریہ ماننا شرک ہے(6) بالذات صرف اللہ تعالی ہی مصبتیں ٹالتا ہے بیاروں کوشفادیتا ے اور بے اولادوں کو اولا و دیتا ہے ۔ اس کا شوت سورہ مائدہ: اہم، سورہ الاعراف: ١٨٨، سوره يوس: ٩٩ اورآيت نمبر ١٠٠ ، سوره زمر: ٣٣، انعام: ١١، يوس : ١٢، بني اسرائيل : ٥٦، الانبياء : ٨٨، الشعراء : ٠٨، الزمر : ٣٨ اور الشوري

و الما میں موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا ہے شہد کا شفا ہونا آیت مبارکہ فیہ شِفَاءً لِلنَّاسِ ۔ سورہ کل: 19 میں اور اس کے حکم سے اس کے بندوں کا اولا درینا الکہف ١٩٠٠مريم: ١٩- لِأَهْبَ لَكِ عُلامًا زَكِياً - ترجمه: جريل نوميم على کہ میں اس لئے آیا ہوں کہ'' میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں'' کی نص قطعی ہے 🕻 ثابت ہے۔ پس شرک میہ ہے کہ کوئی میعقیدہ رکھے کہ بغیراللہ کے جا ہے اور بغیر واس كي محم كي محقيق طور يربالاستقلال كوئى مخلوق ميس ميرى بيارى ال ﴿ سَكَتَ ہے یا مجھے شفادے سكتا ہے یا اولا دوے سكتا ہے تو بیشرک ہے (7) ای ﴾ طررح علم غیب بالذات صرف الله تعالیٰ کے ساتھ خاص ہےاوراس کا ثبوت سورہ انعام: ٥٠، الاعراف: ١٨٨، يونس ٢٠، انتمل: ٩٥، البقره: ٣٣، انعام: ٩٥، ٢٥، التوبه: ۲۸-۹۴،۵۰۹، سوره بهود : ۱۲۳، الكېف: ۲۷، فاطر: ۳۸، السباء : ۳۳ اور الحجرات: ١٨ ميں موجود ہے ادر عطائی علم غيب انبياء ورسل بالخصوص سيد الانبياء حضور پرنورنی کریم روؤف ورجیم علی کیلئے قرآن مجیدے ثابت ہے بلکہ فَ وَتَ كَاتَعْ بِيفِ بَى بِيهِ النَّبُوَّةُ هِيَ إَطِلاعٌ عَلَى الْعَيْبِ (زرقاني) رّجمه: الله كى طرف سے غيب براطلاع بى نبوت ہے۔ قرآن مجيد فرقان حميد ميں سالله كالحكم موجود بي كرهم علي كاليكا كالموت قرآن مجيد كي سوره آل عمران: ٩ ١١، الجن: ٢٦، ١٢، ١٥ العمران: ٣٨، انعام: ٣٨، يوسف:١٠٢، النحل: ٨٩، الرحمن: ٢٠١ اورسوره النكوير: ٢٣ مين بغيركسي شك وشبه

کے موجود ہے لہذا بالذات علم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے اور بالعطاء البی حضور نبی باک علیہ کو حاصل ہے جو مخلوق کے عقل و کمان سے دراء ہے کیونکہ مخلوق میں کوئی بھی حضور اقدی کے مرتبے کانہیں کہ جو پہچانے کہ آپ کو كتناعكم ديا گيا ہے؟ سوائے اللہ كے آپ كامقام ومرتبہ وعلم اوركو كى نہيں جانتا اور نہ بی کسی کیلئے جائز ہے کہ ایسادعویٰ کرے پس اللہ کے سواکسی کے پاس بالذات و بالاستقلال علم غیب ماننا شرک ہے (8) اللہ ہر چیز کا حقیقی مالک ہے اور پیا قرآن مجيد كي سوره فاتحه:٣٠، آل عمران:٢٦، الفتح: ١١، المائده: ١٤ـ يونس: ٥٥، المائده : ٢٠،١٠٠، بن سرائيل :١١١، المومنون :٨٨، فاطر:١٣، الزمر:٢٣، الزخرف:٨٥،٨٢، الفتح:١٠١٥ ورسوره والناس:٢ مين اس كاثبوت موجود ہے ليكن الله کی عطاہے ہرانسان اپنے اپنے دائرہ اختیار میں کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے تُوْتِي الْمُلَكَ مَنُ مَشَاءُ الله جي حيابتا ۽ ملک عطا کرتا ہے (القرآن)لہذا یہ کہنا کہ کوئی نبی ولی کسی چیز کے مالک نہیں بیتو حید نہیں بلکہ اللہ کریم کے اصول وتُوتِي الْمُلَكَ مَنَ تَشَاء كاصاف انكار ب حضرت ابراہيم كوملك عظيم ملنا صورہ نساء:۵۴،حضرت طالوت کے ملک کا ذکر البقرہ:۲۴۸ میں اور حضرت سليمان كالمك هلذا عكطاء ما فالمنن أو امسيك بغيز حساب رترجمه " اے سلیمان میر (جن وانس اور ہواؤں یر) ساری بادشاہی ہماری عطاہے یس اب بغیر صاب کے جس پر جاہے جتنا جا ہے احسان کر اور جس سے جا ہے جتنا

طرح بالاستقلال اورقدرت ذاتيه سے كى كوما لك حقیقی ماناجائے (9) قرآن جيديس جب خلق كى نسبت الله كى طرف موتواى كامعنى موكا بيدا كرنا اورخالق كا معنی پیدا کرنے والا لیکن جب بندے کی طرف خلق کی نسبت ہوجیے حضرت عيلى كهن بين الله أخَلُق لَكُم مِن الطِين \_ يهال معنى موكا الله كى وى بولى طاقت ہے خلیق کرنا اور بتانا لہذا صرف کسی کوخالق حقیقی کہنا شرک ہے۔ (10) قرآن مجيد ميں ہے۔ إن المحكم الا لله ترجمہ بہيں ہے عمم مرالله كا جرفر مايا و کفی بربک وکیلا۔ ترجمہ: آپ کارب کافی وکیل ہے۔اللہ کی بیو کالت اور حکم حقیقی ، دائمی اورمستقل بالذات ہے لیکن قرآن مجید میں ہی النساء:۳۵،المائدہ : ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، الطلاق: ۲ وغيره مختلف مقامات ير بندول كاحكم \_ فيصله \_ گواہی اور و کالت ثابت ہے لیکن مخلوق کی بیرچیزیں عارضی ،عطائی اور مجازی ہیں لہٰذااب اگر کوئی اللہ کی طرح مخلوق میں ہے کئی کیلئے تھم، فیصلہ، گواہی ، و کالت الله كى طرح بالاستقلال وبالذات مانے تو مشرك ہوگا۔ (11) الله كى ذات بابركات كامخلوق كى يكارسننا ـ مددكرنا ، فريادرى كرنا ، مشكل كشاهونا قرآن مجيدكى آيات مباركه سوره آل عمران : ٣٤، المنافقون : ٢، الانعام : ١٢، يونس : ١٢، فاطر: ۱۵، النمل: ٦٢ اور الشورى: ٥٠، ٢٩ سے ثابت اور موجود ہے الله كالدوفر مانا مستقل بالذات ہے کسی کی عطا ہے نہیں جبکہ قرآن مجید میں ہی انبیاء واولیاء و

مومنين كاباذن البي وبدعطاءالبي وبفضل البي مددكرنا اورالله كاحكم بمجهركراورانبيل مظیر عون البی سمجھ کران ہے مدد مانگنا سورہ نساء:۵۵،المائدہ:۵۵،التوبہ:۱۷، التحريم: ٣، القف : ١٣، المائده: ٢، محمد: ٢، البقره: ١٥٣، الانفال: ١٣٠ سے واضح طور پر بغیر کسی شک وشبہ کے ثابت اور موجود ہے اور قرآن مجید میں ہی سورۃ النمل آیت نمبروس میں ایک جن کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تخت لا سكنے كى مدد كا اظهار كرنا إني عَكَيْدِ لَقُو كَى أَمِينٌ كى روسے ما تحت الاسباب مدد كا ثبوت ہے اور ای سورة المل آیت نمبر مهم میں حضرت آصف بن برخیا کا أنسا اتِيْكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يَرْتَدُ اللِّكَ طَرُفُكَ رَرْجمه: كهين آب كحضور اس تخت کو لے آتا ہوں آنکھ جھیکنے سے پہلے 'کے الفاظ سے مدد کا اظہار کرنا اور مجرجا كتي أتكهول كے سامنے عملاً ايها كردكھانا ما فوق الاسباب مدد كا ثبوت قطعي ہے جوقر آن کی نص سے تابت ہے اور اس کا انکار بھی کفرصر رہے ہے لہذا انبیاء و اولياء ومومنين كاماتحت الاسباب اور مافوق الاسباب برقتم كي مددكرنا قرآن مجيد ے ثابت ہے چرشرک کیا ہوا؟ ھال شرک بیہ ہے کہ انبیاء اولیاء اورمومنین کومدد كرنے ميں الله كى طرح مستقل بالذات يعنى الله كے مقابلے يرايك اور الله كى حیثیت سے مانا جائے تو بیشرک ہے(12) اللہ مخلوق کی صفات جیسے کھانا، پینا ، مرنا، سونا، حادث ہونا، عارضی یا مجازی ہونا، یا کسی کا بیٹا ہونا یا اس کا کوئی بیٹا ہونا یا مخلوق کے کمی بھی عیب جیسے جھوٹ بولنا یا جھوٹ کے بولنے کے امکان لیعنی

امکان کذب ہے پاک ہے جوکوئی اللہ کیلئے یہ چیزیں ٹابت کرے وہ شرک ہے (13) ای طرح نہاس کواونگھ آئی ہے نہ نیند۔ زمین و آسان وجمیع مخلوق کا خالق خوداسکی حفاظت کررہاہے و لَا

﴿ يَوْ دُهُ حِفَظَهُما وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ لَهِ رَجمه: اورنداس كوارض وساكى حفاظت كرنامشكل ہے اور وہ اللہ بلندوعظیم ہے' اللہ كی ذات بابر كات كوتھ كا ہوا كہنا۔ فی نینداوراس کی ذات میں اونگھ کاعقیدہ رکھنا شرک ہے جس کامکمل ردآیۃ الکری ہیں موجود ہے۔(14) اللہ بالذات و بالاستقلال خالق ہے پیدا کرنے والا ہے۔رزق۔زندگی اورموت کا مالک حقیقی ہے جو کسی اور کو بالذات و بالاستقلال خالق ررازق رزندگی اورموت دینے والاسمجھے وہ مشرک ہے۔ (15) قرآن مجيد فرما تا بوك في كن له كفوًا احدُر جمه: كولى اس كابمسروبرابرنيس-لبذائسي كوالله كالهمسر مانناشرك ہے۔الحمد للله-تمام مسلمانوں كاحضور سيدعالم علیات کے بارے میں عقیدہ ہے کہ''بعداز خدا بزرگ تو کی قصہ مختر'' بعنی آپ کو بھی کہ جومخلوق میں سب ہے افضل واعلیٰ ہیں کو خدانہیں بلکہ بعداز خدا بزرگ و برتر مانة بين اور پھرآپ كو بھى نعوذ بالله "الله" الله" نبيس كہتے بلكه "رسول الله" اور " محمداً عَبُدُهُ وَرُسُولُنُ كَتِ مِين البنداكوئي مسلمان كييے مشرك ہوسكتا ہے؟ اس لئے ہر مسلمان کوحضور علی کے اس فرمان مبارک پر بورے شرح صدر سے ایمان ر کھنا جا ہے۔ آقا علیہ نے ارشاوفر مایا۔

وَإِنْ لَى لَسُتُ الْحُسْلَى عَلَيْكُمُ أَن تُشْرِكُو ابْعَدِي وَلْكِنِي الْحُشَى عَلَيْكُمُ الدُّنيا أَنُ تُنا فِسُوا فِيهَا (مَنْقَ عليه) ترجمہ: فرمایا ہے شک مجھے تمہارے متعلق بیڈرنہیں کہتم میرے بعد شرک کرو کے بلکہ ڈرتوبیہ ہے کہتم و نیاداری کی رغبت میں پڑجاؤ کے ( بخاری شریف مترجم جلد دوئم صفحه ۷۵۰،۳۵۷، ۵۵۰، مشکلوة مترجم جلد ۳ صفحه ۲۰،مطبوعه فرید بکیثال لا ہور ) الحمد للد! بیرحدیث متفق علیہ ہے بخاری ومسلم دونوں میں ہے امت کا اس پر ا تفاق ہے کہ واقعی بیدالفاظ نطق رسول ہیں اور نطقِ مصطفیٰ پر ایمان لا نا فرض ہے قرآن مجيد كاحكم بحومًا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلاٌّ وَحُي يُوْحِلَى رَجمه: میرامحبوب اپی خواہش سے کلام نہیں فرما تا بلکہ ان کا کلام وحی الہی ہی ہوتا ہے' وی جلی ہوتو قرآن ہے وی خفی ہوتو حدیث رسول ہے دونوں پر ہی مسلمان کیلئے ایمان لا اضروری ہے کیونکہ دونوں نطق مصطفیٰ علیہ ہیں (16) قرآن مجید مِين عَمْ مِوادِمَنَ ذَالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ رِرْجِمِهِ: كون بِ جوالله كَلَّ بارگاہ میں سوائے اس کی اجازت کے شفاعت کرے''ایسا کیوں ارشادگرامی ہوا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ ماذون من اللہ کون ہیں؟ اور کون نہیں؟ تو اس ارشاد گرامی کا شان نزول اور پس منظریہ ہے کہ مشرکین مکہ کی ایک قتم وہ تھی جواللہ تعالیٰ کوخالق ما لک۔زندہ کرنے والا۔ مارنے والا۔ پناہ دینے والا اور عالم کا مد بر مانتے تھے اور ان کا اللہ کو ایسا ماننا خود اللہ کریم نے آٹھ مختلف مقامات پر

قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بت بنا کرر کھے تھے جن کے نام ود ۔ یغوث ۔ لات ۔ منات اور عزیٰ تھے اور انہیں وہ اللہٰ کی حیثیت سے بعنی اپنے معبودوں کی حیثیت سے بوجتے بھی اور ساتھ بیہ عقیدہ بھی رکھتے کہ حقیقی اللہ ہماری گرفت کرے گا توبیہ بت زبردی ۔ بغیراذن اللہ ۔ دھونس کی شفاعت کر کے ہمیں اللہ سے بخشوالیس گے لہذا ''مِنُ دُوُنِ اللّٰهِ اللّٰی ۔ دھونس کی شفاعت کر کے ہمیں اللہ سے بخشوالیس گے لہذا ''مِنُ دُوُنِ اللّٰهِ شُفعاء '' بعنی بنوں کو اپنا سفارشی مانے کی وجہ سے وہ مشرک تھے۔ اس کی قرآن مجید نے وضاحت فرمادی ہے ملاحظہ ہو۔

(1) أَمِ اَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعًا ءَ قُلُ اَوْلُو كَانُوُ الَا يَمُلِكُونَ اللَّهِ شُفَعًا ءَ قُلُ اَوْلُو كَانُو الاَ يَمُلِكُونَ اللَّهُ شَيْاً وَلَا يَعْقِلُونَ . قُلُ لِلَهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ

وَالْارُضِ - سوره زمر عِلِ آيت ٢٢,٣٢

ترجمہ: بلکہ انہوں نے''مِنُ دُونُ اللهِ فُفعاءً' یعنی اللہ کے مقابل کچھ سفارشی بنا رکھے تھے محبوب فرماد و کیا اگر چہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں فرما دوساری شفاعتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

(2) وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَالَا يَضُرُّ هُمَ وَلَا يَنفُعَهُمُ وَيَقُولُونَ اللَّهِ مَالَا يَضُرُّ هُمَ وَلَا يَنفُعَهُمُ وَيَقُولُونَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا عَندَاللَّهِ مَا عَندَاللَّهُ مَا وَلَا يَنفُعُهُمُ وَيَقُولُونَ اللَّهُ مَا عَندَاللَّهِ مَا عَندَاللَّهِ مَا عَندَاللَّهِ مَا عَندَاللَّهِ مَا عَندَاللَّهُ مَا عَنْ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَيْكُولُونَ عَنْ عَنْ عَلَيْكُولُونَ عَنْ عَلَيْكُولُونَ عَنْ عَلَيْكُولُونُ لَكُولُونُ فَا عَنْ عَنْكُولُونَ اللَّهُ مِنْ عَنْكُولُونُ لَا عَنْكُولُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عُلْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عُلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ وَلِي عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُونُ عَلَيْكُولُون

ترجمہ:''اوروہ اللہ کے سوابتوں کی عبادت کرتے ہیں جوندائبیں نقصال دیں اور نفع اور کہتے ہیں میدہار سے شفیع ہیں اللہ کے نزدیک' ان آیات مبارکہ سے روز

ووش کی طرح واضح ہے کہ کفار کے بت لات منات۔ود۔عزی سب کے سب "ففعاء من دون الله "بين ان كى شفاعت وسفارش كاعقيده ركھنا شرك ہے جبكه رسول الله علي "رسول الله" اور" ماذون من الله" يعنى الله كے حكم سے شفاعت كرنے والے ہیں۔شفاعت كبرى بالوجاہت كا تاج روزمحشرمنجانب اللهصرف آپ کوئی بہنایا جائے گا آپ کے صدیے میں امت محدید علیہ التحسیة والسليم كے حفاظ كرام ،علماءاوراولياءالله كو بھی اون شفاعت سے سرفراز كياجائيگا \_رمضان المبارك روزه دارول كى \_قرآن كريم اين يرصف والول اورعمل كرنے والوں كى حتى كہ جراسود بھى كہ جوالك بھر ہے اپنے چومنے والوں كى شفاعت این الله کے اون ۔ اجازت اور حکم سے کریں گے حمل میں ضائع شدہ یج ، شیرخوار گی اور چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بیجے ، بچیال اپنے والدین حتیٰ کہ اپنا جنازہ پڑھنے والوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ ماذون من اللہ کی شفاعت کا انکار قرآن مجید کی درج ذیل آیات کاصریج انکار ہے اور کفر ہے۔ (1) وَكُو اللهُمُ إِذْ ظَلَمُوا النَّفُسَهُمْ جَاءُ وَكَ فَاسْتَغَفَرُوا اللَّهُ وَاسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوَجَدُ وَا اللَّهَ تَوْاباً رَحِيماً (نباء:٣٣) اورجب بهجى وه اپنى جانوں پڑھلم كركيں توا ہے بجوب تمہار ہے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ ے معافی جا ہیں اور رسول یاک ان کی شفاعت فرمادیں تو اللہ کو بہت توبہ قبول كرنة والامبريان ياكيس ك "اس آيت مين" واست غَفَر لَهُ مُ الرَّسُولُ

" شفاعت مصطفیٰ میں نص قطعی ہے جس کا انکار کفر ہے۔

(2) وَيَسَنَحِدُ مَايُنَفِقَ قُرُبُتِ عِنكَاللَّهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ : (توبہ:۹۹) مومن جوخرج كرتے ہيں اسے اللہ كے قرب اور رسول سے دعائيں لينے كا ذريعہ جھتے ہیں''

(3) وَصَلَّ عَلَيْهِمُ (توبه:١٠٣) اور مجبوب الحَكِق مين دعائے فيركر پس ثابت ہوا نصیب والوں کو ماذون من الله کی شفاعت نصیب ہوگی آور ہی شفاعت الله كريم كے ہال قبول ہو گی اور قرآن وحدیث كامقصود اور مدلول بھی ما ذون من الله يعنى الله كا جازت يا فتة بندول كى شفاعت كابيان ہے جبكه 'مِن م دُون السلّب شُعاءً "كى سفارش مردود ہاورات مانا شرك صريح ہے -(17) مشاركت اسمى شرك نبيس يه نكته روشرك وا ثبات توحيد ميس خاص طور پر پیش نظرر منا چاہیے اللہ سمیع ہے اور بصیر ہے انسان کو سمیع اور بصیر کہنا شرک نہیں الله مستقل اور ذاتی طور پرسمیع اور بصیر ہے اور انسان عطائی طور پرسمیع اور بصیر ہے۔ای طرح مشارکت اسمی دیگرمواقع پر بھی شرک نہیں۔مثلاً اللہ کی بارگاہ میں تمام مسلمان عرض كرتے ہيں أنت مولانا (سوره بقره) ترجمہ: بااللہ تومولانا ہے'اب بیقرآن ہے اگرایی مشارکت شرک ہوتو تمام مذاہب کے علماء جن کو مولانا كہاجاتا ہے وہ سب كہنے والے اوركہلوانے والے اشتہاروں ميں مولانا لکھنےوالے اور لکھوانے والے سب مشرک ہوجا کیں۔ چہجا تیکداللہ کے (99)

اسائے حسنی میں کہیں بھی داتا مشکل کشاغوث غریب نواز موجود نہیں اگر اولیاء اللہ کومسلمان داتا مشکل کشاغوث اورغریب نواز کہتے ہیں تو وہ کیے مشرک ہو گئے؟ کسی مسلمان پر بغیر دلیل شرعی شرک کاالزام لگانا بذات خود بہت بڑاظلم ہے۔ اللہ کریم ہدایت عطافر مائے (آمین)

خلاصه بحث كمشرك بإنج اقسام مين منحصر ب

شرک فی الذات بشرک فی الصفات اورشرک فی العبادات کی تین بنیادی اقسام سمیت بھی شرک کی بہت می شاخیں ہیں (الانسان فی القرآن) جنہیں ہم نے اور کیا اور تفصیل سے سولہ اقسام میں کھول کر بیان کیا ہے کہ کیا چیز شرک ہے اور کیا شرک نہیں ہے؟ اگر ہم اس بحث کوسمیٹنا جا ہیں تو جو جو چیزیں شرک بیان ہو کیں ان کوخفرا یا نجے اقسام میں سمیٹا جا سکتا ہے۔

(1) سرے سے اللہ کی ذات بابر کات واجب الوجود کا انکار اور اس کی بجائے زمانہ کوموٹر ماننا اور دہر (زمانہ) کو ہی سب کچھ مان کر اللہ سے شرک کرنا ۔ کئی کفار کہ بھی اس میں مبتلا تھے اور روس و چین کے کل دہر ہے بھی زمانہ کو واجب الوجود اور مستقل بالذات مان کر اسی شرک میں مبتلا ہیں اور سرے سے اللہ واجب الوجود الوجود تعالی و تقدس کے ہی مشکر ہیں۔

(2) ایک کی بجائے کئی خدا مانتا اور بتوں کی عبادت کرنا اور انہیں الیا مانتا۔ کفار مکہ کی مثل آج کل ہندوستان میں کل ہندوا پنے ہاتھ سے بنائے بتوں کی عبادت

- و كر ك شرك وكفر مين مبتلاين -
- (3) الله کوایک مان کربھی اسکی بالاستقلال و بالذات قدرت وصفات جمیع کایا کسی ایک کاکسی اور میں بھی اثبات کرنا یا الله کوشکن اونکھ کھانے پینے سونے کا محتاج جانایا انتظام کا نئات میں بغیراس کے تکم ہے کسی کوبھی کسی لحاظ ہے دخیل بالذات جاننا جیسے مشرکیین مکہ'' فضفاء مرن دونی الله'' کاعقیدہ اپنے بتوں کے بالذات جاننا جیسے مشرکیین مکہ'' فضفاء مرن دونی الله'' کاعقیدہ اپنے بتوں کے بارے رکھتے تھے۔ اس شرک میں بھی مشرکیین عرب مبتلا تھے اور ستارہ پرست مجوی یاری اور بدھ مت آج بھی اس شرک میں گرفتار ہیں۔
- (4) الله کوایک مان کراس کی اولاد ماننا جیسے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں کہ وہ حضرت عزیر کواللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔
- (5) کسی کوکسی مجھی لحاظ سے اللہ کا ہمسر اور برابر ماننا اور کسی کی شان کواس کے برابر جاننا۔

سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والا شرک کی کل اقسام سے
پاک ہوجا تا ہے:۔ الحمدللہ! تغییر کبیر جلدہ صفحہ ۹۰ پر حضرت امام فخرالدین
رازی نے بھی شرک کرنے والوں کی پانچ اقسام ہی بیان کی ہیں اور ہم نے بھی
او پر خلاصہ بحث میں شرک کو پانچ اقسام میں مخصر کیا ہے سورہ اخلاص ہر فتم کے
شرک کا جامع رد ہے اور تو حید کا خالص اور کھمل بیان بھی حضرت سید تعیم الدین
مراد آبادی سورہ اخلاص کے شان نزول میں فرماتے ہیں کہ کفارومشر کیون عرب

حضور سید عالم علی الله رب العزت جل وعلا تبارک و تعالی و تقدس کے متعلق طرح طرح کے سوال کرتے ۔ کوئی کہتا الله کا نسب کیا ہے کوئی کہتا الله کا نسب کیا ہے کوئی کہتا الله کا نسب کیا ہے کوئی کہتا الله کا الله کا سونے چا ندی لو ہے لکڑی کس چیز کا بنا ہے کوئی کہتا اس کا وارث کون ہوگا' اکسله کا عکلی گیل شکی قلد یکو نے اس نو رعالی نور سورۃ میں انتہائی مختصرا ورجامع الفاظ میں منصرف بیدکہ اپنی والت وصفات کے انوار کے بیان سے ان کے اوہام کو صفحل کر دیا اور پھر نہ صرف بید کہ ان سوالوں کا شافی جواب ہی ویا بلکہ ان کے ہاں موجود مشرک کی اقسام بلکہ قیامت تک مکن تمام اقسام شرک کا روجھی ارشا دفر ماویا۔

قُلُ اُن جمہ بمجوب تم فر مادو۔

اس لفظ سے تو حید مقبول اور تو حید مردود کا فرق کر دیا کہ تو حید وہی مقبول ہے جو نبی کے وسیلہ سے ہوجو نبی کی مدد کے بغیر تو حید مانے اس کی تو حید مردود ہے۔ (1) کھو کا للّٰا کہ ترجمہ: وہ اللہ ہے

ان الفاظ مبارکہ میں اوپر درج کی گئی شرک کی پانچے اقسام میں ہے پہلی کار د ہے اور دہریہ کا شافی جواب ہے عام تراجم میں لکھا ہے۔ قُسُلُ هُسُوَ اللّٰهُ اُحَدُّ : کہہ دو اللّٰه اَسَانی جواب ہے عام تراجم میں لکھا ہے۔ قُسُلُ هُسُوَ اللّٰه اُحَدُّ : کہہ دو اللّٰه ایک حضرت فاصل بریلوی نے شرک کی پانچے اقسام کی نفی کا اللّٰہ ایک اقسام کی نفی کی اور 'اَحَدُ' ، کے ترجمہ سے دوسری قسم کی نفی کی اور 'اَحَدُ' ، کے ترجمہ سے دوسری قسم کے شرک کی نفی کی۔

(2) "اَحَدْ"وهايك بـ

شرک کی دوسری قتم تعددالہ ہے وہ کہتے تھے کتنے خدا ہیں؟ لاکھوں مورتیاں اور بتوں کی پوجا کرکے آج ہندو بھی مسلمانوں سے یہی سوال کرتے ہیں کہ تمہارے کتنے خدا ہیں؟ قرآن فرما تا ہے۔'' ایکڈ'' ترجمہ'' وہ ایک ہے''
سورہ اخلاص کی پہلی آیت مکمل ہونے پراب اعلیٰ حضرت فاضل ہریلوی کا ترجمہ
ملاحظ فرما کیں ۔قُکُ ہُو اللّٰہ اُکڈ ہُنتم فرمادووہ اللہ ہے وہ ایک ہے ۔ بعنی پہلی
آیت میں شرک کی دواقسام کارد ہے

(3) اَللَّهُ الصَّمَدُ رَجمہ: الله بنازے

اس میں شرک کی تیسری فتم کارد ہے کہ اللہ کسی بھی احتیاج کھانے پینے او تکھنے سونے سے بھی بے نیاز ہے اور اس بات سے بھی بے نیاز ہے کہم اس کی صفات ومخلوق میں کسی کیلئے بالاستقلال وبالذات ثابت کرو۔وہ اللہ،اللہ ہے۔ہرلحاظ ے بے نیاز ہے تہارے محدود خود ساخت تصور توحید سے پاک اور وراء الوراء ے 'شُفَعَاءً مِنَ دُون الله " ع جمي الله بناز عاور الله كمقالج ير ز بردی اور دهونس کی شفاعت کے متصور بنوں کی اے کوئی پرواہ نہیں اور اگر اللہ كى جميع صفات يا اسكى كوئى ايك صفت بهى بالاستقلال و بالذات كسى مخلوق ميس مانے ہوتواللہ اس بھی بے نیاز ہے اللہ کواس کی کوئی پرواہ ہیں۔ (4) كُمْ يَلِدُ وَكُمْ يُوكَدُ \_ رَجمہ: ندائل كى كوئى اولا داور ندوه كى سے پيدا ہوا۔ اس آیت مبارکہ میں شرک کو چوتھی قتم کارد ہے جس میں یہود ونصاری مبتلا ہو کر

حضرت عزير عيسى عليها السلام كونعوذ بالثدء الثدكا بيثاما في تصد (5) وَكُمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ ررجمه: اورنكونى اس كابسراورجور كاب اس میں شرک کی یا نچویں متم کی نفی ہے۔ مسلمانوں کومشرک کہنے والے مفتری اور كذاب جب بيه بات كہتے ہيں كدا بل سنت حضور نبي پاك عليہ كى شان خدا ے بر صادیتے ہیں ان کابیکہنا ہی غلط ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے وکے میکن کے كَيْفُوا أَحَدُ بِرَجمه: الله كاكوئي بمسراورجوزنبين ہے تمام ابل سنت سلف وخلف كااول سے آج تك اور آج سے قيامت تك سيعقيدہ ہے اور رہے گاك، 'بعداز خدا بزرگ توئی قصہ مخضر ' لینی آپ کا مرتبہ بوری کا ئنات سے افضل واعلیٰ و بالا ہے لیکن آپ بھی خدانہیں ہیں۔ بعداز خدا بزرگ و برتر ضرور ہیں آپ کورسول الله مانے والاصرف مومن ہی ہوسکتا ہے بھی مشرک نہیں ہوسکتا۔ ہاں مومن کو مشرك كهنے والا اسے انجام كى ضرور خير منائے۔ قارئین! آپ نے ملاحظہ فرمایا سورہ اخلاص توحید کی کیس جامع سورہ ہےاس میں برقتم کے شرک کارد ہے اس کی تلاوت کرنے والا ہرقتم کے شرک ہے یاک ا ہوجاتا ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے اور اس پرائیان رکھنے والے کو مشرك كبني واليكو بزار بارسوچنا جايك وه خود مشرك بوكر ندم ساور شب روز شرك شرك سے لبريز بے مہاري زبانوں كولگام دينا عي ماري اس تحرير كا

قارئین! کلم شریف لا إلیه الله السله مُحَمَّدُ ذَسُولُ الله اورسوره اخلاص

پورے عالم اسلام کے بچے بچ ہر بڑے نوجوان و بوڑ ھے مردوعورت ہرا یک کی زبان پراللہ کریم نے اپنے کمال کرم ہے آسان فر ما کرجاری فر مادیے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے کلم شریف اورسورہ اخلاص پڑھنے والوں کے فضائل کا امت محمہ یہ کو بات بات پر شرک شرک کہنے والوں نے بھی اندازہ ہی نہیں کیا کلمہ اسلام کے است بات پر شرک شرک کہنے والوں نے بھی اندازہ ہی نہیں کیا کلمہ اسلام کے فضائل ہم پہلے باب میں بیان کر چکے ہیں آئیں اللہ کے رسول پاک علیہ کی مقدس زبان وَ مَا یَنْ طِقُ عَنِ الْهَاوٰی اِنْ هُوَ اللَّهِ وَحُی یُو کُول سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے والے کے فضائل سنیں!

(1) قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكُ قُلُ هُوَ اللّهُ اَحَدُ تَعَدِلُ ثُلُثُ الْقُوآن ـ رَا اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ اَحَدُ تَعَدِلُ ثُلُثُ الْقُوآن ـ ترجمہ: فرمایا رسول الله عَلِی اللّهِ اللهِ عَلَیْتُ نَے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کا ثواب تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ (ترندی مشکلوۃ شریف جلداصفیہ ۲۲۷)

(2) قَالَ مَنُ اَرَادَ اَنَ يَنْهَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَهَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَامِالُةً مَرَدة قَلَ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُ يَا عَبُدِى اُدُخُلُ عَلَى يَمِينِكَ الْجَنَةَ رواه الترندي وقال بْداحديث صَن غريب (مشكوة شريف جلداصفي ٨٨٣)

ترجمہ:۔'' پس جس نے بستر پرسونے کا ارادہ کیا اور دا کیں کروٹ سوکر ایک سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی تو جب روز قیامت ہوگا اس کارب اس سے فرمائے گا اے بیرے بندے دائی طرف سے بی جنت میں داخل ہوجا''۔ (3) اَنَّ النَّبِیَّ عَلَیْ اَلْہِ اَسْمِعُ رُجُلاً یَقُرُا ُقُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ فَقَالَ وَجَبْتُ قُلْتُ مَاوَ جَبْتُ ؟ قَالَ اَلْجُنَّة ـُــ

(مَثَلُوة شَريف جلداص في ٢٨ ٢ ، ترندى، نسائى، موطاامام مالك)
ترجمه: يه نراوى كَتِه بِين كه خضور سيدعالم عَلَيْكُ نه ايك آدى كوسوره اخلاص كل تلاوت كرتے بوئ سنا فر مايا اس كے لئے واجب بوگئ صحابی نے عرض كيا كه اس كيلئے كيا واجب بوگئ و مايا اس محتى كيا كه اس كيلئے جنت واجب بوگئ .
كيا كه اس كيلئے كيا واجب بوگئ ؟ فر مايا اس خن س كيلئے جنت واجب بوگئ .
(4) قَدَالُ مَن قَدَا أُعِشُو يَنَ مَرَّ ةَ بُني كَه بِها قَصْرَانِ فِي الْجَنَة وَ مَنْ قَرا الله وَ مَنْ قَرا الله وَ مَنْ قَرا الله وَ مَنْ قَدا الله وَ مَنْ قَدَا الله وَ مَنْ وَ مَنْ قَدَا الله وَ الله وَ مَنْ قَدَا الله وَ لله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَا

ترجمه: "حضور ني پاک علی استالی نے ارشادفر مایا جس نے دس مرتبہ سورہ قل هواللہ احد تلاوت کی اس کیلئے جنت میں ایک کل بنا دیا گیا اور جس نے بیس مرتبہ یہ سورۃ پڑھی اس کیلئے جنت میں دوگل اور جس نے بیس مرتبہ پڑھی اس کیلئے جنت میں دوگل اور جس نے بیس مرتبہ پڑھی اس کیلئے جنت میں تین کل بنا دیئے گئے (اورای طرح جنتی مرتبہ دس دس بار پڑھتا جائے)"
میں تین کل بناویئے گئے (اورای طرح جنتی مرتبہ دس دس بار پڑھتا جائے)"
(5) عُن اُنسی قُالَ اِنَّ رُجُلًا قَالَ اِنَّ حُبُنکَ اِیّا هَا اُدُخَلَکَ اَلْجَنَّاءَ مَرَ

ترجمہ: حضرت انس راوی ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یارسول اللہ! بے شک
مجھے اس سورت اخلاص قل حواللہ احد سے بہت محبت ہے ۔ فرمایا بے شک خاص
اس کی محبت ہی تجھے جنت میں داخل کر دے گی (ترندی ، بخاری نے اسے معنا
روایت کیا ،مترجم مشکلوة شریف جلداصفحہ (۳۲)

ڈرنبیں کہ میرے بعد میری امت مشرک ہوجائیگی'۔ (متفق علیہ)
میرے عزیز ادین لانے والے ہمارے آقاد و جہان کے والی علیہ کوشک بھی
مہرے عزیز ادین لانے والے ہمارے آقاد و جہان کے والی علیہ کوشک بھی
مہیں ۔ خطرہ بھی نہیں بلکہ خوف ہی نہیں کہ قیامت تک بھی امت محمد یہ
علیہ بین سے کلمہ پڑھنے والوں میں سے کوئی اور داخلِ اسلام ہونے کے بعد
ان میں سے کوئی ایک بھی بھی شرک میں جتلا ہوگا پھرتم کون سامشن لئے پھرتے
ہوان وقت میرے ہاتھ میں ایسے ہی ایک شرک ساز ٹولہ کا مرید کے مرکز نزد
لا ہورے ایک پمفلٹ موجود ہے جس کے صفح اول کی عبارت یہ ہے'' آج اس

فتنوں کے دور میں شرک و بدعت عام ہو چکی ہے اللہ کی تو حید نایا ب ہو چکی ہے اورخود ایمان کے دعویدارشرک کی قید میں مبتلا ہیں اکثر علماء نے ہمیں حق اور پچ کی حقیقت سے بہت دوررکھا ہے ہمیں جا ہے کہ جانیں شرک کیا ہے؟ توحید کس چیز کانام ہے آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کرا ہے پیغمبروں ، پیروں درویشوں ، امامول اور قبروں والول كومعبود بناليا ہے مشكل كے وقت ان كود عاؤل ميں وسيله بناتے ہیں ان کو پکارتے ہیں ان سے مرادیں مانگتے ہیں ان کی نذونیاز دیتے بیں اور ان کو داتا ،مشکل کشاء حاجت روا اور کننج بخش وغیرہ وغیرہ سمجھتے ہیں' استغفرالله! اس عبارت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پیغمبر، پیر، درویش ،امام اورقبر دالا ہونا اور دعاؤں میں وسیلہ ہونا اور مجسم انسانی شکل میں واتا ،مشکل کشا حاجت روااورلباس انساني ميس تنج بخش مونا خودالله كاحق تقاكه جوان مستيول كو وے دیا گیا اور شرک ہو گیا۔ ہیکی سوچ ہے؟ اس سے کروڑ بارتو بہ کریں۔ ميرے عزيز! خدا، پيمبر، پير، دروليش، امام اور قبر والا ہونے سے پاک ہے مسلمان الله كى عطاء اوراذن سے جنہيں مشكل كشاء حاجت روا داتا اور كنج بخش مانة بين ان سب كومجسم اورلباس انساني مين مظهر عون البي مانة بين اگرانهين ايهامانناشرك بإقولازم آياكه بيت خداكا تقااب جب مجسم اورلباس انساني ميس مشكل كشا-حاجت روااوردا تاوكنج بخش ہونا الله كو و بابيه نے مان ليا اورمتصور كر لیا توبذات خوداس تصورے برا حکربت پرسی اور کیا ہوگی

قارئين! ان لوگول كے كل لٹر يج تفہيم القرآن جوابر القرآن ، بلغة والحير ان اوراب معودى عرب سے مطبوعه حافظ صلاح الدين يوسف كے تغييرى حواشی بین یمی عبارات بار بارملتی بین اس وفت ترجمه قرآن مولانامحرجونا گرهی برحافظ صلاح الدين يوسف كتفسيرى حواشى كوميس في اول تا آخر برها كرآخر ان لوگوں کے اعتر اضات اور او ہام شرک کیا ہیں؟ تو یقین فر ما کیں سعود بیمطبوعہ ال تغییر کے صفحات نمبر ۲۱،۵۰،۵۰،۵۰،۵۰،۲۲،۹۲،۹۲،۸۸،۸۵۵،۲۷، ١٠١٢،٨٩٦،٤٨٢ ١، ١ ور٩٩ اير درج بالاعبارات ومفهوم مين بى سب يجه شرك كها كيا إا اورتمام مسلمانول كواعلانيه شرك! مين ان كى مذكوره عبارات يريجه كہنے سے پہلے ایسے خیالات كے حامل افراد سے بشرطیكہ وہ كم از كم حضور پرنور علی عدیث برتو ایمان رکھتے ہوں ان سے گذارش کروں گا کہ جلداور صفحہ نمبر کے ساتھ لکھی ہوئی بخاری شریف کی حدیث ایک مرتبہ پھر پڑھیں کیا امت كوشرك سے پاك كرنے كاتمہاراوجم درست ہے؟ ياحضوراقدس كابيفرمان ك میرے بعدتم بھی شرک نہ کرو کے حضور نبی پاک فرماتے ہیں۔شرک والا ڈرختم۔ اور یہ ای سی اس کے برعکس تہاراعقیدہ کے امت محدید ہمہ پہلوشرک میں مبتلا ہو چکی ہے' صرف اور صرف خارجیت کی وراثت ہے کہ شیطان جس کو نے روب اور نے نے افراد اور نے نے ناموں کے فرقوں کی صورت میں سامنے لے آیا ہے۔ پھر دیکھیں اس مضمون میں شرک کی تمام مکنداقسام اور اس بات کا

تکھار کردیا ہے کہ کیا شرک ہے؟ اور کیا نہیں؟ اور پھر ٹابت کیا کہ ہرفتم کے شرک كاردسوره اخلاص مين موجود ہے۔الله بدايت عطافرمائے۔ميرےعزيز!سوره اخلاص مسلمانوں کے بچہ بچہ کو یاد ہے اے بار بارہم پڑھتے ہیں اور ہم فضائل سورہ اخلاص میں تیسری حدیث بیان کی کہ بیسورۃ پڑھنے والے کوسر کارنے فرمایا كال يرجنت واجب بوكئ - حديث نمبر، ميں ہے كہ جوات وى مرتبہ يوھ اس کے لیے جنت میں ایک کل پھر بس مرتبہ پڑھے دوکل پھر دس مرتبہ پڑھے تین کل ، حدیث نمبر ۲ میں ہے کہ سونے والا سومر تبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ خود محكم دےاے برے بندے دائی طرف سے جنت میں داخل ہوجا۔ حدیث نمبر ۵ میں اس سورة کی محبت ہی جنت میں داخل کردے گی۔ ميرے عزيز!اليے نه ہوكہ جے تومشرك كهدر باہے جيے كه عبارت مذكوره اور كوله تفيركے جملے صفحات كے لفظ لفظ سے ثابت ہے اور كہدرہے ہوك، "آج الله كى توحیدنایاب ہو چکی ہے اور خودایمان کے دعویدار شرک کی قید میں مبتلا ہیں' ذراب بناؤ! كدايمان كے دعوے كى سند دينے كايا بغير كسى دليل شرعى كے ايمان پر اعتراض کرنے کا تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ تمہارے اس ہزیان کی کوئی حقیقت نہیں۔الحمد للد! امت محمدیة آج تک شرک میں مبتلانہیں ہوئی۔تمام عالم اسلام كے مسلمان پیغیر یاك كى بارگاونور الانوار میں مدینه شریف اور بیروں درويشول ائمهاور قبوراولياء ومومنين برشرع طريقه وحكم كمطابق جاتي بي انكي

عبادت نہیں کرتے نہ انہیں معبود مانتے ہیں بلکہ معبود حقیقی صرف اللہ ہاوراللہ کی تو حید خالص کا درس بی مدیند منوره بارگاہ مصطفیٰ کریم علی سے اور آپ کے پیاروں ان ائمہو بزرگان سے ہمیں ملتا ہے ہم نے اس کتاب میں استعانت اور فيدعون من دون الله يتفير صحاب بيش كى بكريد عُون من دُون اللكامعى في يارسولَ الله ـ ياعلي أورياغوث اعظم يا بزرگان دين كوروحاني مدد كيليَّ بكارنا مراد فنهبس بلكهاس ميم ادمشركين مكه كاابيخ بنول كوبكارنا اورعبادت كرنا ب اورتم نے بدآیات مسلمانوں پر چیاں کردی ہیں اس لئے بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه نے خارجیت کی اولین نشانی بیرتائی که بیرخار جی بدترین ا شرارتی مخلوق میں کہ وہ آیات جو بنوں کے بارے نازل ہو کیں مومنین پر چسپال کرتے ہیں' میں آخر پرصرف اتناعرض کروں گا کہان لوگوں کے اس طرزعمل ے ملمانوں کامشرک ہوناتو ثابت نہ ہوا۔ نہ ہوسکتا تھاجو کلمہ شریف لاالے والم والله مُعَمَدُ رُسُولُ اللهِ اورسوره اخلاص يوهيس وه توقر آن وحديث كى رو سے جنت واجبہوا لے۔ جنت میں محلات والے ٹابت ہوئے اور دوزخ کاان برخلود ترام ثابت مواجومونا بي تفاكيونكه الله كي بارگاه مقدس مين ان كيلئے ايسا بي ہے البتہ اس طرز عمل سے ایسے لوگوں کا بخاری شریف ہے خارجی ہونا ضرور عابت ہو گیا۔اللہ کریم کی بارگاہ مقدس میں التجاہے کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطافر ما

## بابدوتم

## رسالت ہے متعلقہ او ہام شرک اوران کارد (1)

مسكم غيب شريف

بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيم . الحُمَدُ للَّهِ رُبِّ العَالَمين . والصَّلُواة والسَّلامُ عَسلسى رُسُولِسِهِ الْسكَرِيْسِ امْسَابَعُدُ انبياء عليهم الصلوت والتسليمات كيلئة اور بالخضوص حضور برنورسيدعالم عليسلة كيلي عطائى علم غيب المستت وجماعت كانبيادى عقيده باور تيره صديول تك پوری امت اس پرمنفق رہی۔ چودھویں صدی میں وہابیدد یو بندیداور نجدیہ کے گروہوں نے اس کا انکار کیا اور عطائی علم غیب بنی ماننے والوں پرشرک کا قطعی بے بنیاد الزام لگایا۔ حالانکہ خود براہین قاطعہ ۔تقویۃ الایمان اور حفظ الایمان کی عبارات سے كفراظهر من الشمس ب\_علاء ابل سنت نے بالعموم اور اعلى حضرت فاصل بریلوی نے بالحضوص اس موضوع پر ہزار ہادلائل کے اپنی کتب میں انباراگا وي بي صرف " خالص الاعتقاد" ميں انہوں نے ١٢٠ حوالے ديتے ہيں جن میں سے 22 حوالے میں یہاں درج کررہاہوں جن میں قرآن وحدیث کی روشی میں ائمددین اور علمائے معتمدین نے اس عقیدہ کو کمل الم نشرح کردیا ہے

کرانبیاءواولیاءکواللہ کی طرف سے علوم غیب عطا ہوئے ہیں اور کا مُنات کا ذرہ وروان برروش ہاورا نکے علم میں ہے خالص الاعتقاد صفحہ ۸۳۲۳ کے منتخب والے جواعلی حضرت نے لکھے ہیں پیش خدمت ہیں جنہیں پڑھ کر کوئی مائی کا لال قيامت تك چينج نه كرسكے گااورانشاءالله يتح براس موضوع پرايك سند ثابت موگى يىلخيص وتنقيح وترتيب نوبذات خودايك دفت طلب كام تفاليكن بيمشكل كام بھى اللہ جل جلالہ كے فضل وكرم اور اس كے رسول كريم ، رؤوف ورجيم و متلاقع کی نظر رحمت یاک سے اور میرے سائیوں کی دعا کیں بر کتیں شامل حال ہونے سے یائی محیل کو پہنچا اب میری دردمندانہ گزارش ہے کہ صرف ضدیر و الراده المروه بھی اس مسلے میں جونبوت کے اوصاف واعتقادات کے باب میں ایک بنیادی مسلمہ ہو بلکہ نبوت کا اثبات ہی جس کے بغیر نہ ہوسکتا ہوخودا ہے آپ سے ناانصافی ہے اور حضور اقدی علیہ کی شفاعت عظمیٰ سے محروی کا ا عث ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے ایک طرف محبت سے علم غیب نی بیان كرنے والے بيں اور دوسرى طرف گتاخی اور انكار كرنے والے! إلى مسلم عيب شريف ير" خالص الاعتقادٌ " تصنيف اعلى الله عقادٌ " تصنيف اعلى حضرت بریلوی سے پہتر دلائل:۔ ربعزوجل فرما تا ہے۔ قبل كائككم من في السَّماؤت و الارض العيب

إِلَّا اللَّهِ - " ثم فرمادوكم آسانون اورز مين مين الله كيسواكوني عالم الغيب نبين" اس ہے مراد اللہ تعالیٰ کاعلم ذاتی علم محیط ہے کہ وہی باری عز وجل کیلئے ثابت اور اس سے مخصوص ہے۔اور اللہ عزوجل کی عطا سے علوم غیب غیر محیط کا انبیاعلیہم الصلاة والسلام كوملنا بهى قطعاً حق ہاور كيوں نه ہوكدربعز وجل فرماتا ہے۔ آيت نمبر 1 ـ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطلِعَكُمَ عَلَى الغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللَّهُ يَجُتِبَى مِن رُسُلِهِ مَنَ يَشَاءُ رَرجمه: الله كشايان شان نبيل كمم لوكول كوغيب بر مطلع كردے ہال اللہ اين رسولوں سے جے جا ہے جن ليتا ہے۔ آيت تمبر2 علِهُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظُهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحُداً إِلاَّ مَن ارْتَضَى مِنُ رَّسُولِ -رَجمه: -الله عالم الغيب بي توايي غيب بركسي كومسلط نبيس كرتا سوائے اپنے پہندیدہ رسولوں کے۔

آیت نمبر3۔ وَمَاهَ وَ عَلَی الْغَیْبِ بِضِنِین ـ ترجمہ: یہ نی غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔ میں بخیل نہیں۔

آیت نمبر 4۔ ذلیک مِن اُنبَاءِ الْغیبِ نُورِحیهِ اِلْینک رَرِجمہ: اے نی! بیا غیب کی باتیں ہم تم کودی کرتے ہیں۔

آیت نمبر5۔ حتی کہ اللہ کریم جل جل الدمسلمانوں کوفر ما تاہے: یہ وُمیٹ وُری بالغیث ۔ ترجمہ:۔ وہ غیب پرایمان لاتے ہیں۔

قار کین ایمان تقدیق ہے اور تقدیق علم ہے جس شے کا اصلاً علم ہی نہ ہواس پر

ایمان لانا کیونکرمکن ہے؟

دلیل نمبر1۔ تفیر کبیر میں ہے: لا یہ مَتنع اَن نَفُولَ نَعَمَ مِن الْغَیْبِ مَالُنا عَلَیْتِ دَلِیَل مَرْجمہ: دید کہنا کچھنع نہیں کہ ہم کواس غیب کاعلم ہے جس پر مارے لیے دلیل ہے۔

دلیل نمبر 2 سیم الریاض میں ہے: کہ یُٹ کُلِفُنا اللّٰهُ اَلَالِیُمَانَ بِالَّغَیْبِ اِلاَّ وَقَدَ فَتَحَ لَنَابَابَ غَیْبِه رَرِجمہ: ہمیں اللّٰدتعالیٰ نے ایمان بالغیب کاجمجی حکم دیا ہے کہا ہے غیب کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہے۔

وليل نمبر 3\_ ملاعلى قارى مرقاة مين كتاب عقائد تاليف حضرت شيخ الوعبدالله شيرازى سے ناقل \_ يَسطَّلِ عُ الْعَبُ كُ عَللى حَقَائِقِ الْاَشْياءِ وَيَتَجَلَّى لَهُ شيرازى سے ناقل \_ يَسطَّلِ عُ الْعَبُ كُ عَللى حَقَائِقِ الْاَشْياءِ وَيَتَجَلَّى لَهُ الْعَبَ مُ الْعَبُ مُ الْعَبُ مَ الْعَبُ مَ الْعَبُ مِ الْعَبُ مَ الله عَلَيْ مَ الله مَانِ الله الله عَلَيْ الله مَانِ الله عَلَيْ الله مَانِ  الله مَانِ الله مَانِ الله مَانِ الله مَانِ الله مَانِ الله مَانِي الله مَانِ الله مَانِ الله مَانِي 
وليل نمبر 5,4 - امام ابن حجر كلى كتاب الاعلام پھرعلامه شامى سل الحسام ميں فرماتے ہيں: اَلْسَخَوَا اَلَى يَعْلَمُوا اللَّعَيْبَ فِى قَضِيَّةٍ اَوُقَضَا يَا كَسَمَاوَقَعْ لِكَبْيَرِ مِنْهُم وَ الشَّنَهُ وَيَرْتَجَمَد: - جائز ہے كہ اولياء كوكى واقع يا وقائع ميں علم غيب ملے جيسا كدان ميں بہت سے واقع ہوكر مشتهر ہوا۔ وقائع ميں عمر علم غيب ملے جيسا كدان ميں بہت سے واقع ہوكر مشتهر ہوا۔ وليل نمبر 3,6 يقير مع لم وتفير خازن ميں زيرة ولد تعالى: وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْبِ

بضنین میں ہے: یقولُ إِنَّهُ صَلَیٰ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیهِ وَسَلَمَ یَاتِیهِ عِلَمَ الَّغَیبِ فَلَا یَبَخُلَ بِهِ علیکُمَ بَلَ یَعَلِمِکُمَ ۔ ترجمہ: لیعن اللَّهُ عَلَیْحُ وَجَلِ فَرِمَا تا ہے میرے نبی علی الله کوغیب کاعلم آتا ہے وہ تہ ہیں بتانے میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بھی اس کاعلم دیتے ہیں۔

وليل نمبر 8 يَفسِر بيضاوى زير قوله نعالى وعلمنه من لدناعلا ہے: اَی مِسمَّسُ وَلَيْ مِنْ اَللَّهُ عَلَمُ اِللَّ يَخْتَسُ بِنَا وَلَا يُعَلَّمُ إِلَا بِتَوَقِيفِنَا وَهُوَ عِلْمُ الْعُيُوبِ - ترجمہ: ليعنی الله عزوجل فرما تا ہے وہ علم كه بهار بساتھ خاص ہے اور بے بهار بے بتائے نہيں معلوم ہوتا وہ علم غيب ہم نے خضر كوعطا فرما يا ۔

ولیل نمبر 9۔ تفیرابن جریمیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے روایت ہے: قبال اِنگک کُن تَسُنَطِیئع مَعِی صَبُرًا وَکَان دَجُلَّ عَنْهَا ہے روایت ہے: قبال اِنگک کُن تَسُنَطِیئع مَعِی صَبُرًا وَکَان دَجُلَّ اِنگ کُن تَسُنَطِیئع مَعِی صَبُرًا وَکَان دَجُلَ اَنْعَیْ اِنْکَ مَرَد جمہ: دخصرعلیہ السلام نے موسی علیہ الصلاۃ والسلام ہے کہا آپ میرے ساتھ نہ تھم سکیں گے خصرعلیہ السلام علم غیب جانے ہے انہیں علم غیب دیا گیا تھا۔

وليل نمبر 10 - امام قسطل فى في مواجب لدنيد مين بى علي كاسم مبارك كريان مين فرمايا: النبودة مُ مَا حُوذَة مِن النباء وَهُوَ الْحَبُرُ اَى إِنَّ اللهُ وَعَالَى الْمُعَبُرُ اَى إِنَّ اللهُ وَعَلَى الْمُعَبُرُ اَى إِنَّ اللهُ وَعَالَى الْمُعَبِّمِ عَلَيْهِ وَرَجمه: ونوة "النباء" سے ماخوذ ہے پئ تضور کونی اس ليے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی في حضور کوا ہے غيب کاعلم ديا۔

وليل مُبر 11- موامب لدنيين ب: قَد اشتَهر و انتشرا مَرُه صَلَى والله تَعَالَىٰ عَلَيه وسَلْمَ بَينَ اصَحَابِه بِاظِلَاعِ عَلَى الْغَيَوَبِ رِرْجِم: پیشک صحابه کرام میں مشہور ومعروف تھا کہ نبی علیہ کوغیوب کاعلم حاصل ہے۔ وليل نمبر 12- اى كى شرح زرقانى ميس ب: اصَحَابُ وَصَلَى اللهُ تعالى ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَازِمُونَ بِاظِلَاعِهِ عَلَى الْغَيْبِ رِرْجِمٍ: رصحابِهُ رَامِ يَقِين كي ساتھ سيكم لكاتے تھے كدرسول اللہ علي كوغيب كاعلم ہے۔ وليل تمبر 13 - على قارى شرح برده شريف مين فرماتي بين عِلَمُهُ صَلَى والله تَعَالَىٰ عَلَيه وسَلْمَ حَاوِفَنُونَ الْعِلْمِ (اللي أَنَ قَالَ) وَ مِنْهَا عِلْمُهُ إلامورا لغيبية رسول الله عليه كاعلم اقسام مختلف علوم كوحاوى بغيوس كا علم بھی علم حضور علیہ کی شاخوں سے ایک شاخ ہے۔ وليل نمبر 14- تفسيرامام طبري ميں اور تفسير درمنتؤر ميں بروايت ابو بكر بن الي وشيبهاستاذامام بخارى ومسلم وغيره آئمه محدثين سيدناامام مجابدتلميذخاص حضرت إسيدناعبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها عديات قال في قوله تعالى ﴿ وَلَئِنَ سَالَتِهَمَ لَيَنْقُولَنَ انْمَا كُنَا نَخُوضٌ وَ لَكَاكُ قَالَ رُجُلُ مِنَ المَنَافِقِينَ يُحَدِّثُنَا مُحَمَّدً ان نَاقَةً فَلاَن بوَادِي كَذَا وَكَذَا وَمَا يُدُرِيهِ بالغيب لينكى كاناقهم كيا تفارسول الله علي نفرمايا كدوه فلال جنكل و میں ہے ایک منافق بولا کہ محمد غیب کیا جانیں ۔اس پر اللہ عزوجل نے بیر آیت کریمہ اتاری کدان ہے فرما دیجیے کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول ے ٹھٹھا کرتے ہو، بہانے نہ بناؤتم کا فرہو چکے ایمان کے بعد۔ وليل نمبر 16,15 - امام ابن حجر مكى فتاوى حديثيه مين فرماتي بين: هَا ذَكَوَ نَاهُ فِي الآيةِ صَرْح بِهِ النووي رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِي فَتَاوَاه فَقَالَ مَعناهَا إلا يَعَلَمُ ذُلِكَ اسْتِقَلَا لَا وَعِلْمَ احَاطِةٍ بِكُلْ مَعَلُومَاتِ اللَّهُ تَعَالَىٰ ـ بعنی ہم نے جوآیات کی تغییر کی امام نو وی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فتاویٰ میں اس کی تصریح کی ، فرماتے ہیں آیت کے معنی میہ ہیں کہ غیب کا ایساعلم صرف خدا کو ے جو بذات خود ہے اور جمیع معلومات الہیہ کومحیط ہو۔ وليل تمبر 17- نيزشر تهمزييس فرمات بين الله تعالى احتص به لكن مِنْ حَيَثُ الإحاطة فلاينًا في اطلاع الله تعالى لبعض خواصه على كَثِيرِ مِنَ الْمُعِيبَاتِ حَتى مِنَ الْحَمْسِ الْتِي قَالَ صَلَى الله تعالى عَلَيهُ وَسَلَمُ لَا يَعَلَمُهُنَ الْإِ اللّهُ يَغِيبِ اللّهُ كَيكِ عَاصَ مِهِ مُرْجَعَى احاطِ تواس كے منافی نہيں كداللہ نے اپنے بعض خاصوں كو بہت سے غيبول كاعلم ديا يہاں ا تک کدان یا نے میں سے بھی جن کونی یاک علی کے نے فر مایا کدان کواللہ کے سوا و اتی طور پر کوئی نہیں جانتا۔

وليل نمبر 18- تفيركبير من ب- القولة وَلَا أَعَلَمُ الْغَيَبُ يَدُلُ عَلَى اعْتِرَافِهِ بِأَنَهُ عَيْرَ عَالِمٍ بِكُلِّ الْمَعَلُومَاتِ لِيَئِلَ المَعَلُومَاتِ لِيَئِلَ الْمُعَلُومَاتِ لِيَئِلَ الْمُعَلُومَاتِ لِيَئِلَ الْمُعَلُومَاتِ لِيَعْنَ آيت بين جوني عَلِيكَ إِلَى الْمُعَلُومَاتِ لِيعِنَ آيت بين جوني عَلِيكَ إِلَى الْمُعَلُومَاتِ لِيعِنَ آيت بين جوني عَلِيكَ إِلَى الْمُعَلُومُاتِ لِيعِنَ آيت بين جوني عَلِيكَ إِلَى الْمُعَلُومُاتِ لِيعِنَ آيت بين جوني عَلِيكَ إِلَى الْمُعَلُومُاتِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ الل ارشاد ہوا کہتم فرما دو میں غیب نہیں جانتا اس کے بی<sup>معنی</sup> ہیں کہ میراعلم جمیع معلومات الہٰیہ کوحاوی نہیں،

وليل 20,19 - امام قاضى عياض شفاشريف اورعلامه شهاب الدين خفاجي اس كى شرح تيم الرياض مين فرماتے بين: (هذه المعَ عَرَةً) في اطلاعه صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عليه وسَلْمَ على الغيب (معَلُومَةَ عَلَى القطع) بِحَيَثُ لا يُمكن انكارَها أوالتردد فيها لا حَدِمن العَقَلاء (لكُثرَة رَوَاتِهَا وَ اتِّفَاقِ مَعَانِيَهَا عَلَى اللَّا طَلَاعِ عَلَى الْغَيب ) وَهَٰذِه لَا يَنَا فَى الآيات الذالة على أنه لا يُعَلَّمُ الَّغِيبُ الا الله وَقُولُهُ وَلُو كُنتَ أَعَلَّمَ الغيب لا سَتَكُثرت مِن الخير فإن المنفى علمه من غير واسطةٍ وَ أمنا اطلاعه صلى الله تعالى عليه وسلم عليه باعلام الله تعالى له فَأَمَرَ مُتَكَعَقَقَ لِقُولِهِ تَعَالَىٰ فَلَا يَظَهِرَ عَلَى غَيْبِهِ احَدًا الأَمْنِ ارَتَضَىٰ من رُسُولِ \_ترجمه: \_رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كالمعجز علم غيب يقيناً ثابت ہے جس میں کسی عاقل کوا نکاریا ترود کی گنجایش نہیں کہاس میں احادیث بکثرت آ نیں اور ان سب ہے بالا تفاق حضور کاعلم غیب ثابت ہے اور بیان آیتوں کے يجهمنا في نهيس جوبتاتي بين كهالله كيسواكوئي غيب نهيس جانتااوريدكه نبي عليليكم کواس کہنے کا حکم ہوا کہ میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا اس لیے كة ينوں ميں تفي اس علم كى ہے جو بغير خدا كے بتائے ہواور اللہ تعالىٰ كے بتائے

وليل نمبر 21\_ تفير نميثا بورى ميں ہے: لا اعلم الغيبَ تكون فيه دلالة عَلَى أَنْ الْغَيْبَ بِالْإِ سَتِقَلَالِ لَا يَعَلَّمُهُ الله حرّجمہ: "لااعلم الغيب' آيت كے بيمعن بين كيلم غيب جو بذات خود مووہ خدا كے ساتھ خاص ہے اسے بالاستقلال اللہ كے سواكوئى نہيں جانتا۔

ولیل نمبر 22۔ تفیرانموذج جلیل میں ہے: معانیہ لا یعکم الغیب بلا دلیک الله الله اوبلا تعکیم الا الله او جَمیع الغیب الا الله ۔آیت کے میعنی میں کی غیب کو بلا دلیل و بلاتعلیم جاننا یا جمیع غیب کو محیط ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے سوااے ان تین طریقوں سے اور کوئی علم غیب نہیں حانتا۔

ولیل نمبر23۔ جامع الفصولین میں ہے: بِاُن السَمْنَفِی هُوَ الْعلَمُ بِالإِ سَتِقَلَالِ لَا الْعِلْمُ بِالْإِ عَلَامٍ \_فقهائے اس کی ففی کی ہے کہ کی کیلئے بذات خود علم غیب مانا جائے خدا کے بتائے ہے علم غیب کی فنی نہ کی ۔ ولیل نمبر 25,24۔ روالحقار میں امام صاحب ہدایہ کی مختارات النوازل ہے ہے: کُو اِذَعلی عِلْمُ الْعَیْبِ بَنِفَسِه یَکَفُرُ : ترجمہ: ۔اگر بذات خود علم غیب حاصل کر لینے کا وعویٰ کر ہے تو کا فرے۔ ولیل نمبر 29,28۔ تفیر جمل شرح جلالین وتفیر خازن میں ہے: اَلَّمُ عَلٰی لَا اَعۡلَمُ الَّغۡیبَ اِلَا اَن یُطَلِعنی اللّٰهُ تَعَالی عَلْیهِ بِرَجِمِهِ: \_آیت میں جو ارشاد ہوا کہتم فرمادو میں غیب نہیں جانتا۔ اس کے معنی نیہ ہیں کہ میں بے خدا کے بتائے نہیں جانتا۔

وليل نمبر 30- تفسير عناية القاضي ميس ہے۔

لَا اَعَلَمُ الَغَيْبَ مَالَمَ يُوَحَ الِي وَلَمَ يُنصَبُ عَلَيْهَ دُلِيلَ وَرَجمه: -آيت كي يمعن بين كه جب تك وى ياكوئى دليل قديم نه بوجه في بذات خودغيب كاعلم نہيں ہوتا۔

وليل تمبر 31- تفير عناية القاضى بى ميس -: وَعِندَهُ مَفَ اتِيحُ الْغَيْبِ

وَجُهُ اَحْتِ صَاصِها بِهِ تَعَالَىٰ اَنَهُ لَا يُعُلَّمُهَا كُمَا هِيَ اِبْتِذَاء الْأَهُوَ لَا يُعُلَّمُهَا كُمَا هِيَ اِبْتِذَاء اللهُ هُوَ لَ رَجِمَه: يه بِهِ تَعَالَىٰ اَنَهُ لَا يُعُلَّمُهَا كُمَا هِيَ اِبْتِذَاء اللهُ هُو كَانَة اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وليل نُمِر 32 تَفْير علام نِيثا وِرى شِل بِ : (قُلُ لا اَقُولُ لَكُمُ) لَمُ يَقُلُ لَيَس عِندِي حَزائِنَ اللهِ لِيعَلَمُ انْ حَزائِنَ اللهِ وَهِي الْعِلْمُ بِحَقَائِقِ الْاَشْيَاءِ وَمَاهِيئَاتِهِا عِندَه صلى الله تعالى عليه وَسَلْم فِاسَتِجابِةً دَعَاءِ وَمَاهِيئَاتِها عِندَه صلى الله تعالى عليه وسلم فِي قولهِ ارِنا الْاَشْيَاء كَمَاهِي وَلَي مَا اللهُ يَعَالَى عَلَيه وسلم فِي قولهِ ارِنا الْاَشْياء كَمَاهِي وَلَي وَلَي الله تعالى عَلَيه وَسَلْم فِي قَولهِ ارِنا الْاَشْياء كَمَاهِي وَلَي وَلَي الله يَعَالَى عَلَيه وَسَلْم عَلَي وَلَي الله تعالى عَليه وَسَلْم عَلَي الله تعالى عَليه وسلم عَلَي قدر عَقَولِهِم (وَلَا اعلَمُ الْغَيْبُ) اى لا الله تعالى عَليه وسلم عَلِمَتُ مَا الله تعالى عَليه وسلم عَلَمتُ مَا الله الله تعالى عَليه وسلم عَلَم الله مَا عَلَم مَا الله الله تعالى عَليه وسلم عَلَي الله عَلَم الله عَلَي الله تعالى عَليه وسلم عَلَي الله عَلَيْه وسلم عَلَي الله عَلَيْه وسلم عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْه وسلم عَلَيْه وسلم عَلَيه وسلم مَا عَلَيْه مَا الله عَلَي الله تعالى عَلَيه وسلم عَلَيه وسلم عَلَي الله عَلَيْه وسلم عَلَيْه وسلم عَلَي الله عَلَيْه وسلم عَلَي الله عَلَيْه وسلم عَلَيْه وسلم عَلَيْه وسلم عَلَي الله عَلَيْه وسلم عَلْهُ عَلَيْه وسلم عَل

ارشاد ہوا کہ اے نبی فرماد و کہ اللہ کے خزائے میرے پاس نبیں ، بلکہ یہ فرمایا کہ بیس تم سے نبیں کہتا کہ میرے پاس بیں تا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے خزائے حضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیں مگر حضور لوگوں ہے ان کی سمجھ کے قابل با تیں بیان فرماتے ہیں اور وہ خزائے کیا ہیں تمام اشیاء کی ماہیت و حقیقت کاعلم حضور نے اس کے ملنے کی وعاکی اور اللہ عز وجل نے قبول فرمائی ۔ پھر فرمایا اور میں غیب نبیں جانتا یعنی تم سے نبیں کہتا کہ مجھے غیب کاعلم ہے ورنہ ۔ پھر فرمایا اور میں غیب نبیں جانتا یعنی تم سے نبیں کہتا کہ مجھے غیب کاعلم ہے ورنہ ۔

م حضورتوخودفرماتے ہیں کہ مجھے ما کان و ما یکون کاعلم ملا لیعنی جو پچھ ہوگز رااور جو کی حصورتو خودفر ماتے ہیں کہ مجھے ما کان و ما یکون کاعلم ملا لیعنی جو پچھ ہوگز رااور جو کی حصورتو خودفر مات تک ہونے والا ہے انتہیں۔

مزید دلائل پیش کرنے ہے پہلے اعلیٰ حضرت کی فاصلانہ گرفت جو
ایمان افر وزبھی ہے اور باطل سوزبھی وہ ملاحظ فرمائیں۔
''الحمد للداس آیہ کریمہ کی کہ فرمادو میں غیب نہیں جانتا اسکی۔(1) ایک تغییروہ
تھی جوتفیر کبیر سے گزری کہ احاطہ جمع غیوب کی فی ہے نہ کہ غیب کاعلم ہی نہیں۔
(2) دوسری تغییر وہ تھی جو بہت کتب ہے گزری کہ بے خدا کے بتائے جانے کی
نفی ہے نہ یہ کہ بتائے ہے بھی مجھے علم غیب نہیں۔

ور غیرمتنائی در غیرمتنائی ہیں۔اس پراجماع ہے کہ اللہ عزوجل کے دیئے ہے

انبیائے کرام علیہم الصلاۃ والسلام کوکثیراور وافرغیبوں کاعلم ہے ہیجھی ضروریات وین ہے ہواس کامنکر ہے کافر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کامنکر ہے۔اس يرجعي اجماع ہے كداس فضل جليل ميں محدرسول الله عليہ كا حصه تمام انبياء تمام جہان ہے اتم واعظم ہے اللہ عزوجل کی عطا سے حبیب اکرم علیہ کواتے غیوں کاعلم ہے جن کا شاراللہ ہی جانتا ہے۔مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا مگر وہابیہ کومحدرسول اللہ علیہ کی عظمت شان کس دل سے گوارا ہوانہوں نے: (1) صاف کہدیا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبرہیں۔(2) وہ اور تو اور خود ا ہے خاتمہ کا بھی حال نہ جانے۔(3) ساتھ ہی ریجی کہددیا کہ خدا کے بتائے ہے بھی اگر بعض مغیبات کاعلم ان کے لیے مانے جب بھی مشرک ہے۔ (4) اس پر قبر بیا کہ محمد رسول اللہ علیہ کوتو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہ مانیں اور اہلیس لعین کیلئے تمام زمین کاعلم محیط حاصل جانیں۔(5) اس پرعذر پیرکہ ابلیس کی وسعت علم نص سے ثابت ہے فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ (6) پھر متم قہر ہے کہ جو کچھا بلیس کے لیے خود ثابت مانا محمد رسول اللہ علیات کے کیے اس کے ماننے پر حجٹ حکم شرک جڑ دیا بعنی خدا کی خاص صفت اہلیس کے لیے تو ثابت ہے وہ تو خدا کا شریک ہے مگر حضور کے لیے ثابت کروتو مشرک ہو۔ (7) اس يربعض غالى اور بره ھے اور صاف كہدديا كەجىياعلم غيب محدرسول الله علی ایساتو ہریاگل ہر جویائے کو ہوتا ہے ( دیکھئے حفظ الایمان از تھانوی

)\_ انا لله و انا اليه راجعون \_

ا بنائے گنگوہی صاحب! آپ ابلیس کے جوعلم محیط زمین اور تھانوی صاحب!

آپ ہر پاگل ہر چو پائے کے جوعلم غیب کے قائل ہیں آیاان کے لیے علم ذاتی محیط حقیقی مانتے ہیں بیااس کاغیر بر تقدیم اول قطعاً کافر ہو۔ بر تقدیم ثانی بھی خود تمہارے ہی منہ سے وہ آیات واعادیث واقوال فقہاتم پر وار داور تم اپنے ہی پیش کر ، و دلائل سے خود کافر مرتہ''۔

دلیل نمبر 34۔ شخ تفق عبد التی محدث دہلوی اضعۃ اللمعات شرح مشکلوۃ میں اس جدیث کے بینچ فرماتے ہیں : دائستم ہرچہ در آسا نہا وہرچہ در زمینہا بود عبارت ست از حصول تمامہ علوم جزئی وکلی واحاط آل۔ ترجمہ: فرمان مصطفل منافع میں ہے میں نے جان لیا' نمام علوم علی عبارت ہے۔ جو کھے اسانوں میں ہے میں نے جان لیا' نمام علوم جزوی دکھی اورا نے احاط کے تصول سے عبارت ہے۔ ج

وليل بمبر 35- علام على قارى قصيده برده مين مبنَ عُلُوَمِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَلَا بَهِم اللَّوْحِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللللهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُو

تُعالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنَ عَلَوُمَهُ تَتَنُوعُ إِلَى الْكَلِيَّاتِ وَالْجَزِئِيَاتِ وَ الْصِفَاتِ وَ حَفَائِقَ وَ وَفَائِقَ وَ عَوَارِفَ وَ مَعَارِفَ نَتَعَلَقَ بِاللَّاتِ وَ الصِفَاتِ وَ الصِفَاتِ وَ عَلَمَهُ مَا اِنْمَا يُكُونَ سَطَوًا مِنَ سَطُورٍ عِلَمِهُ وَنَهَوَّا مِنَ بَحَورٍ جِلَمِهُ عَلَيْهِ مَا اِنْمَا يُكُونَ سَطَواً مِنَ سَطُورٍ عِلَمِهُ وَنَهَوّا مِنَ بَحَورٍ جِلَمِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَرَجَمَهُ مَعَ هَذَا هُوَ مِنَ بُرَّ كَةً وَجُودِهِ صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيهِ وَسَلَمُ عَرَجَمِهُ الْوَاعَ الْوَاعَ الْوَاعَ الْوَاعَ الْوَاعَ الْوَاعِ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيهِ وَسَلَمُ عَلَيهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيهُ وَسَلَمُ عَلَيهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُورٍ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَا عَلَى عَلَيْهُ وَالَاسِ وَالْمَاعِ وَالْمَعُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَال

وليل نمبر 36- امام ابن حجر كلى فرمات بين الأن السلمة تسعال الطَلَعُهُ عَلَى السلم الطَلَعُهُ عَلَى السَّلم فَعَلِم عِلْمَ الأَوْلِيَنَ وَالْاحِرِينَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ لَرَجمه: اس السَعالَم فَعَلِم عِلْمَ اللاَوْلِينَ وَالْاحِرِينَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ لَرَجمه: اس بي كه الله تعالى في حضور كوتمام عالم پراطلاع دى توسب اولين و آخرين كاعلم حضور كوملاجو موكز رااور جومونے والا بسب جان ليا۔

وليل نمبر 37- سيم الرياض مين ب- ذَكُرَ الْعِوَاقِيُّ فِي شَرَح الْمَهَذَبِ
اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرِضَتَ عَلَيْهِ النَّحَلائقُ مِنَ لَدُنِ آدَمُ
اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَرِضَتَ عَلَيْهِ النَّحَلائقُ مِنَ لَدُنِ آدَمُ
عَلَيْهِ النَّصَلَاةُ وَالسَّلَامُ إلَى قَيَامِ السَّاعَةِ فَعَرِ فَهُمَ كُلُهُمُ كُمَا عَلَمُ
الْهُ سَلَاهُ النَّصَاءَ ترجمه: عَراقَ نَ شَرَحَ مَهِدَبِ مِن ذَكَرَيا بِ كَرَضُورا قَدَى يَرِ

حضرت آدم سے قیامت قائم ہونے تک تمام مخلوقات پیش کی گئیں آپ نے کاہم کو پہچان لیا جیسے آدم نے کل اساء کاعلم حاصل کرلیا تھا۔

دلیل نمبر 38۔ امام عراقی شرح مہذب میں فرماتے ہیں کہ: "آ دم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کی تمام مخلوقات اللی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پیش کی گئی تو حضور نے ان سب کو پہچان لیا جس طرح آ دم علیہ الصلاۃ والسلام کوتمام نام تعلیم ہوئے تھے"۔

وليل نمبر 40,39 - امام ابن حاج مكى مرخل اورامام احمد قسطلاني بمواهب لدنيه ﴿ شريف مِين فرمات بِي: "قَدُ قَالَ عُلَمَاعُ نَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنَّ إلزَّائِرَ يُشْعِرُ نَفُسُهُ بِانَهُ وَاقِفُ بِينَ يَدَيْهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ﴿ كُمَا هُوُفِي حَيَاتِهِ إِذَٰ لَا فُرُقَ بَيْنَ مُوْتِهِ وَ حَيَاتِهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مُشَاهَدُتِهِ لِا مُتِهِ وَ مُعُرِفَتِهِ بِأَحُو الهِمْ وَنِيًّا تِهِمُ وَعَزَائِمِهِمُ وَ خُواطِرهِمْ وَذَلِكَ عِنْدُهُ جُلِي لاَخِفاءَ بِهِ - بيتك بهار علماءرجم الله تعالی نے فرمایا کہ زائر اپنے نفس کوآگاہ کر دے کہ وہ حضور اقدی طابیتے کے سامنے حاضر ہے جیسا کہ حضور کی حیات ظاہر میں اس لیے کہ حضور اقدی علیہ کی حیات و وفات میں اس بات میں کچھ فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کود کھے رہے ہیں اوران کی حالتوں اور نیتوں اور ارادوں اور دل کے خطروں کو پہچانے ہیں اور سے سب حضور پرروش ہے جس میں اصلا پوشیدگی نہیں (مواہب لدنیہ جلد اصفحہ

( 414

وليل نمبر 41 منزموا بب شريف ميں ہے: لا شكف أن الله تعالىٰ قَدُ الطَّلَعَهُ عَلَىٰ اللهُ تعالىٰ قَدُ الطَّلَعَهُ عَلَىٰ الْاَوْلِينَ وَالْاَحِوِينَ مِ الطَّلَعَهُ عَلَىٰ الْاَوْلِينَ وَالْالْحِوِينَ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَوْمُ الْاَوْلِينَ وَالْاَحِوِينَ مِ الطَّلَعَةِ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

دلیل نمبر 42۔ امام قاضی پھرعلامہ قاری پھرعلامہ مناوی تیسیر شرح جامع صغیر امام سیوطی پیر الکھتے ہیں: النَّفُوسُ الْفَدُسِیَّهُ اِذَا تَجَوَّدَتُ عَنِ الْعَلَائِقِ الْمَامِيَّةِ اِنْهَا مِحْابُ فَتَرَیْ وَتَسْمَعُ الْبَدَنِیَّةِ اِتَّصَلَتُ بِالْمَلَاءِ الْاَعْلَیٰ وَلَمْ یُبُقَ لَهَا حِجَابُ فَتَرَیٰ وَتَسْمَعُ الْبَدَنِیَّةِ اتَّصَلَتُ بِالْمَلَاءِ الْاَعْلَیٰ وَلَمْ یُبُقَ لَهَا حِجَابُ فَتَرَیٰ وَتَسْمَعُ الْبَدَنِیَّةِ التَّصَلَتُ بِالْمَلَاءِ الْاَعْلَیٰ وَلَمْ یُبُقَ لَهَا حِجَابُ فَتَرَیٰ وَتَسْمَعُ اللّٰکِ الْمُسَاهَدَةِ بِرَجِمہ: " پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا اللّٰکُ لَّ کَالْمُسُاهَدُةِ بِرَجِمہ: " پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں ملاءاعلیٰ سے ل جاتی ہیں اور ان کے لیے پچھ پردہ نہیں رہتا تو سب پچھ ایس دیکھی میں میں جیسے یہاں موجود ہیں'۔

ولیل نمبر 43۔ علی قاری شرح شفاشریف میں فرماتے ہیں:۔ إِنَّ دُو کُ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰهُ تُعَالَیٰ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ حَاضِرَهُ فِی ہُیُونْتِ اَهْلِ الْاِسُلَامِ ۔ ترجمہ ندنی پاک عَلِیْ کی روح کریم تمام جہان میں ہرمسلمان کے گھر میں تشریف فرمائے'۔

ولیل نمبر 44۔ مدارج النبوۃ شریف میں ہے: ہر چہدر دنیاست از زمان آ دم تا اوان فخہ اولی بروی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منکشف ساختند تا ہمۃ احوال اور ااز اول تا آخرمعلوم كرديدياران خودرانيز از بعضے از ال احوال خرداد''۔

وليل نمبر 45- نيز مدار ح النوة مين بى فرمات مين ده و بيكُلِ شيئ عليه وسلم داناست بهمه چيز از شيونات واحكام الله تعالى عليه وسلم داناست بهمه چيز از شيونات واحكام الله ي و احكام صفات حق و اسماء و افعال و آثار و به جميع علوم ظاهر و باطن و اول و آخر احاطه نمووه و مصداق فوق كل ذى علم عليم شده عليه من الصلوات افضلها و من التحيات اتمها وا كملها ـ

دلیل نمبر 46۔ شاہ ولی اللہ فیوض الحرمین میں فرماتے ہیں۔ اکسے ارف یکنہ کو کی اللہ کی سینے الکہ تو الکہ فیکٹہ کر اللہ فیکٹہ کر اللہ فیکٹہ کر اللہ فیکٹہ کر اسکی میں ہوتا ہے تو ہر چیز اس پر روشن ہو اللہ سین ہوتا ہے تو ہر چیز اس پر روشن ہو حاتی سے ''

دلیل نمبر 47۔ فیوض الحرمین ہی میں ولی فرد کے خصائص ہے لکھا کہ: '' یہ استیلاا نبیاء پیہم الصلاۃ والسلام میں تو ظاہر ہے۔ وَ اُمتّا فِسَی غَیسُو هِم فَمنَا صِبْ وِ رَاثَةِ الْاَنبِیاءَ کِمالُم مِی تو ظاہر ہے۔ وَ اُمتّا فِسَی غَیسُو هِم فَمنَا صِبْ وِ رَاثَةِ الْاَنبِیَاءَ کَالُم جَدّ دِیّةً وَ الْقُطْبِیَّةِ وَ ظُهُو رُ آثَادِها وَ الْحَدَّامِهَا وَ الْبَلُوعِ اللّٰ حَقِیْقَة مِحُلِّ عِلْمٍ وَ حَالٍ لِی بین رہے غیرانبیاءان میں وراثت انبیاء کے منصب ہیں جیسے مجدد ہونا قطب ہونا اور ان کے آثار و احکام کا ظاہر ہونا اور ابر علم وحال کی حقیقت کو پہنچ جانا۔

وليل نمبر 48\_ امام قاصى عياش شفاشريف ميس فرمات بين: هذا مُعُ انسه صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَكْتُبُ وَلَٰكِنَّهُ اوْتِي عِلْمُ كُلّ شَيْ عِلَى الْحُطِّ وَكُورُدُتُ آثَارُ بِمُعُرِفَةِ حُرُونِ الْخُطِّ وَحُسُنِ تَصُويُرِهَا كَقُولِهِ لَا تَمُدّ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ رُواهُ إِبْنُ شَعْبَانَ مِنْ طَرِيْقِ ابن عَبَّاسٍ وَقُولِهِ فِي الْحُدِيثِ الْأَحْرِ الَّذِي يُرُولَى عَنَ مُعَاوِيَة رَضِي الله تعالى عنه أن كان يكتب بين يديه صلى الله تعالى عليه وسَلَّم فَقَالَ لَهُ الْيَ الدُّواةَ وَ حَرَّفِ الْقُلُمُ وَ أَقِمِ الْبَاءَ وَ فَرَّقِ السِّينَ وَلاَ تُعَوِّرِ الْمِيْمَ وَحَسِّنِ اللَّهُ وَمُدَّالرَّحُمٰنَ وَجَوِّدِ الرَّحِيْمَ لِيَحْمَ اللَّهُ عَالانكه في عليلة لكصة ندمن مرحضوركو هرجيز كاعلم عطا مواتفايهال تك كدبيتك حديثين آكى ہیں کہ حضور کتابت کے حروف پہچانے تھے اور نید کہ کس طرح لکھے جائیں تو خوب صورت ہوں گے جیسے ایک حدیث ابن شعبان نے عبداللہ بن عباس صی الله تعالی عنهما سے روایت کی کہ نبی یاک علی کے فرمایا بھم الله کشش سے نہ لکھو (سین میں دندانے ہوں زی کشش نہ ہو) دوسری حدیث (مندالفرووس مین ) امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہوئی کہ بیہ حضور کے سامنے لکھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دوات میں صوف ڈالواور قلم پرتر چھا قط دواور بسم اللہ کی ب کھڑی تکھواور س کے دندانے جدار کھواور مکواندھانہ کردو (اس کے جشمے کی سپیدی کھلی رہے) اور لفظ السلیسه

فخوب صورت للحواورلفظ رُحُمْن مين كشش مواورلفظ و حيم الجهالكهو\_ وليل نمبر 49- امام شعراني قدس سره ، كتاب الجواهر والدرر نيز كتاب درة الغواص مين سيرى على خواص رضى الله تعالى عنه الله الله الله الله ﴿ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْأُولَ وَالْأَخِرُو الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ قَدُولَجُ حِينَ ﴿ اُسُرِى بِهِ عَالَمَ الْاسْمَاءِ أُولَهُا مُرُكُزُ الْاُرْضِ وَ آخِرُهَا السَّمَاءُ اللَّانيا بِجَمِيع آحُكَامِهَا وَ تَعَلَّقَاتِهَا ثُمَّ وَلَجَ الْبُرُزَخُ إِلَى الْبِهَا بُهِ وَهُو السَّمَاءُ السَّابِعَةُ ثُمَّ وَلَجَ عَالَمَ الْعَرُشِ اللَّي مَالاً نِهَايَةً وَانْفَتَحُ فِي إُبُوزَ خِيتِهِ صُورُ الْعُوالِم الْإلهية وَالْكُونية إنه ملتقط ارترجمه: محصلي الله تعالی علیه وسلم بی اول وآخر وظاہر و باطن ہیں وہ شب معراج مرکز زمین سے آسان تك تشريف لے گئے اور اس عالم كے جملہ احكام و تعلقات جان ليے پھر آسان سے عرش اور عرش سے لا انتہا تک اور حضور کے برزخ میں تمام علوی وسفلی 🕻 جہانو ں کی صور تیں منکشف ہو گئیں''۔ وليل نمبر 50- تفيركيرين زيرآيكريم وكذلك نسري إبسراهيم مَلَكُوتَ السَّمُواتِ وَالْارض مِن فرمايا: الإطلاع على آثار حِكُمةِ اللَّهِ

تَعَالَىٰ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مَّخُلُوقَاتِ هَٰذُا الْعَالَمِ بِحَسْبَ اَجُنَاسِهَا وَانْوَاعِهَا وَاصْنَافِهَا وَاشُخَاصِهَا وَاجْرَامِهَا مِثَمَّا لَايَخُصُلُ الْأَلِلُا وَانْوَاعِهَا وَاجْرَامِهَا مِثَمَّا لَايَخُصُلُ الْأَلِلُا كَانَ وَالْعَلَىٰ وَالْمَالَا وَالْعَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَالَ وَالْمَلَىٰ وَالْمَالَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْمَالِمُوالَىٰ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُوالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُولَامُ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَىٰ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلَى وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُلِمُ الْمَالِمُ وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُ الْمُعْلَى وَالْمُلْمُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُعْلَى وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُعْلَى وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

عَلْى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ ٱللَّهُمَّ أَرِنَا الْاَشْيَاءُ كُمَا مخلوق میں حکمت الہیہ کے آثار پرانہیں اکابرکواطلاع ہوتی ہے جوانبیاء ہیں علیم الصلاة والسلام-اى ليحضورسيدعالم علي في نه دعافرمائي كدالبي المم كوتمام چزیں جیسی وہ ہیں دکھاد ہے'۔ اقول: \_ يهال مقصوداس قدر ب كدان امام المستنت ك نزد يك انبياك كرام علیهم الصلوٰ قوالسلام اس عالم کے تمام مخلوقات کے ایک ایک ذرہ کی جنس ، نوع ، صنف جمخص ،جسم اوران سب میں الله کی حکمتیں بالنفصیل جانتے ہیں۔وہا ہیے كے نزد يك كافروشرك مونے كو يمى بہت ہے۔اصل بات سے كداصالة علوم غیب کاملناانبیاء علیم الصلاة والسلام کے ساتھ خاص ہے اور ان کے عطاو نیابت ے ان کے خدام اکا براولیائے کرام رضی اللہ نتعالیٰ عنہم کو بھی ایک ایک ذرہ عالم کا تفصيلى علم عطا ہونا ہر گزممنوع نہیں بلکہ بتصریح اولیاءوا قع ہے۔ ولیل نمبر 51۔ یہی مضمون شریف تفسیر نمیثا بوری میں بایس عبارت ہے: الو طِلاعُ عَلَىٰ تَفَاصِيُلِ آثارِحِكَمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَيُ كُلُّ اَحَدِمِنُ مُّ خُلُولًاتِ هٰذِهِ الْعَوَالِم بِحُسُبِ اجْنَاسِهَا وَ انْوُاعِهَا وَ أَصْنَافِهَا وَ اشْخَاصِهَا وُلُوَاحِقِهَا كَمَا هِي لا تُحُصُل إلا لا كَابِرا لا نبياء وَلِهِ لَذَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ ارْنَا الْاَشْيَاءَ كُمَا هِي

رتر بهمه: الله تعالى ك آثارِ حكمت كى تمام تر تفاصيل اورعوالم كى جميع اجناس اور الواع واصناف اورا شخاص پراطلاع سوائه اكابرانبياء عسكيه في المستسكونة والتشفيلية ممات ك كى كوحاصل نبيس اى ليحضور عليه في دعاميس عرض كرت شخص الله مجمع اشياء وكها و بي جميع كه حقيقتا وه بين ما على حضرت فرمات بين - اعلى حضرت فرمات بين - "كماهى كالفظ اس لئة زياده به كه صحت علم غير مشوب بالخطاء والوجم كى تاكيد بهون-

وليل أمبر 52- نيزنيثا يورى من زيراً يركريم وجئنابك عُلى هؤلاء وشَهِيدًا فرمايا: لِأَنْ رُوْحُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ شَاهَدُ عَلَى و جَمِينِعِ الْارُواجِ وَالْقُلُوبِ وَالنَّفُوسِ \_بيجوربعزوجل في اين حبيب وصلی الله تعالی علیه وسلم سے فرمایا کہ ہم تہمیں ان سب پر گواہ بنا کرلائیں گےاس كى وجه بيه به كه حضورا قدى عليه كى روح انورتمام جهان ميں ہرايك كى روح، ایک کے دل اور ہرایک کے نفس کا مشاہدہ فرماتی ہے'۔ وليل تمبر 53۔ حافظ الحديث سيدي احد تجلما ي قدس سرہ اپنے تيخ كريم حضرت سيدى عبدالعزيز بن مسعود دباغ رضى الله تعالى عنه سے كتاب مستطاب ابریز میں روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے آبد کر بمہ وعلم آدم الاسمآء کلھاکے

" كه ہر چيز كے دونام ہيں علوى وسفلى \_سفلى نام تو صرف مسمى سے ايك كونه

و تا گاهی ویتا ہے اور علوی سنتے ہی بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ سمی کی حقیقت و ماہیت كيا ہے اور كيونكر بيدا ہوا اور كا ہے ہے بنا اور كس ليے بنا آ دم عليه الصلوٰ ۃ والسلام کوتمام شیاء کے بیعلوی نام تعلیم فرمائے گئے جس سے انہوں نے حسب طافت و حاجت بشرى تمام اشياء جان لين اوربيز برعرش يه زير فرش تك كي تمام چيزي ہیں جس میں جنت و دوزخ و ہفت آسان اور جو پچھان میں ہے اور جو پچھان کے درمیان ہے اور جو پچھآ سان و زمین کے درمیان ہے اور جنگل اور صحرا اور نالے اور دریا اور درخت وغیر ہاجو کچھڑ مین ہے غرض بیتمام مخلوقات ناطق وغیر ناطق ان کے صرف نام سننے سے آ دم علیدالصلوٰ ۃ والسلام کومعلوم ہو گیا کہ عرش سے فرش تک ہر شے کی تقیقت سے اور فائدہ میہ ہے اور اس تر تنب سے ہے اں شکل پرہے جہنت کا نام سنتے ہی انہوں نے جان لیا کہ کہاں سے بی اور کس لیے بی اور اس کے مرتبول کی ترتبیب کیا ہے اور جس قدر اس میں حوریں ہیں اور قیامت کے بعد استے لوگ اس میں جائیں گے ای طرح نار ، ا بی اسان اور میدکه پهلاآسان و بال کیول جوااور دوسرا دوسری جگه کیول جوا ای طرح ملائکہ کالفظ سننے سے انہوں نے جان لیا کہ کا ہے ہے ہے اور س لیے بے اور کیونکر ہے اور ان کے مرتبول کی ترتیب کیا ہے اور کس لیے ریفرشته اس مقام كالمستحق موااوردوس ادوس اكاءاى طرح عرش ساز يرزيين تك برفرشته كا حال واوربيتمام علوم صرف آوم عليدالصلوة والسلام بى كونبيس بلكه برني اور بر

كال ولى كوعطا موتے بيں عليهم الصلوٰة والسلام۔ آدم كا نام خاص صرف اس ليے لیا کدان کو بیملوم پہلے ملے۔ پھر فر مایا کداور ہم نے بقدرطافت وحاجت کی قیدلگا كرصرف عرش تا فرش كى تمام اشياء كااحاطه اس ليے ركھا كه جمله معلومات البيه كا حاطه نه لازم آئے اور ان علوم میں ہمارے نبی علیہ وریگر انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام میں بیفرق ہے کہ اور جب ان علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ان کو مشاہرہ حضرت عزت جل جلالہ ہے ایک گونہ غفلت ی ہو جاتی ہے اور جب مشاہدہ حق کی طرف توجہ فرمائیں تو ان علوم کی طرف ہے ایک نیندی آ جاتی ہے مگر ہمارے نی پاک علیہ کوان کی کمال قوت کے سبب ایک علم دوسرے سے مشغول نہیں کرتاوہ عین مشاہرہ حق کے وقت ان تمام علوم اور ان کے سوااور علموں کو جانتے ہیں جن کی طافت کسی میں نہیں اور ان علوم کی طرف عین توجہ میں مشاہرہ حق فرماتے ہیں ان کونہ مشاہرہ حق مشاہرہ خلق سے پردہ ہونہ مشاہرہ خلق مشاہدہ حق ہے۔ یا کی وبلندی اے جس نے ان کو پیعلوم اور پیقو تیں مجشیں

دلیل نمبر 54۔ ابن النجار ابوالمعتمر مسلم بن اوس و جاریہ بن قدامہ سعدی ہے راوی کہ امیر المومنین ابوالائمہ الطاہرین سیدناعلی کرم اللہ تعالی و جہہ نے فرمایا: سَسَلُّ وُنِی فَبُسُلُ اَن تَفَقِدُ وَنِی فَانِی لَا اُساکُ عَنَ شَیْ بِدُون الْعَوْنِ اللَّا اُسکُ وَبِی فَانِی لَا اُسکاکُ عَنَ شَیْ بِدُون الْعَوْنِ اللَّا اَسکُ وَبِی فَانِی لَا اُسکاکُ عَنَ شَیْ بِدُون الْعَوْنِ اللَّا اَسکُ وَبِی فَانِی لَا اُسکاکُ عَن شَیْ بِدُون الْعَوْنِ اللَّا ُونُ اللَّا اللَّا اللَّالِ اللَّاللَّالِ اللَّا اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالْمِي اللَّالِي اللَّالَالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالُولُونِ اللْمَالُ اللَّالَالِ اللَّالَّةُ اللَّالِي اللَّالَّالُ اللَّالُونُ اللَّالَّالُ اللَّالَّالُ اللَّالُ اللَّالُ اللَّالُونُ اللَّالَّالُ اللَّالُونُ اللَّالُونُ اللَّالُونُ اللَّالَّالُ اللَّالُونُ اللَّالِي اللَّالُّالُونُ اللَّالَّالِي اللَّالَّالُونُ اللَّالُونِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالُونُ اللَّالَّالُونُ اللَّالُّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّ

فی نیج جس کسی چیز کو مجھ سے پوچھا جائے میں بتادوں گاعرش کے نیچے کری فنت آ سان مفت زمین اور آسانوں زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے تحت الثری کا تک سب داخل ہے۔مولی علی فرماتے ہیں کہ اس سب کومیراعلم محیط ہے ان میں جو شے مجھ ہے پوچھومیں بنادوں گا۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وكيل نمبر 55\_ امام ابن الانباري كتاب المصاحف مين اور امام ابوعمر بن عبدالبركتاب العلم مين ابوالطفيل عامر بن واثله رضى الله نتعالى عنهما يراوى: قَالَ شَهِدُتُ عُلِيٌّ بُنَ ابِي طَالِبِ يَخُطُبُ فَقَالَ فِي خُطُبَتِهِ سَلُونِي فُو اللَّهِ لا تَسْالُونِي عَنُ شَيْءِيكُونَ إلى يَوُم الْقِيمَةِ إلاَّ حَدَّ ثُتَّكُم بِهِ۔ ترجمہ:۔ میں مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے خطبہ میں حاضرتھا امیر المومنین نے ارشادفر مایا مجھے دریافت کرو کہ خدا کی قتم قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے مجھے جو کچھ پوچھومیں بتادوں گا۔امیرالمومنین فرماتے ہیں میراعلم قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے جھے ہے جو کچھ پوچھومیں بتادوں گا''۔امیرالمومنین فرماتے ہیں میراعلم قیامت تک کی تمام کا ئنات کو حاوی ہے بیدونوں حدیثیں امام جلیل جلال الملة والدين سيوطي نے جامع كبير ميں ذكر فرمائيں۔ وليل نمبر 56 - حضور سيدناغوث أعظم رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں۔ وَعِسَزُ ة رُبِي أَنَّ السُّعَدَاءَ وَالْا شَيِهَا ءَ لَينُعُرَضُونَ عَلَيْ عَيْنِي فِي اللَّوج الْمَ حُفُوظِ رِرْجِمِهِ: "عزت اللي كالتم بيتك سب سعيدوشقي ميرے سامنے

پیش کے جاتے ہیں میری آنکھاوح محفوظ میں ہے'۔

وليل نمبر 57 ـ اور فرمات حضور غوث اعظم رضى الله تعالى عنه: "كُولًا لَهُامُ والشُّويُعَةِ عَلَى لِسَانِي لَا خُبُرْتُكُمْ بِمَاتًا كُلُونَ وَمَا تُدَّخِرُونَ فِي ويور تُرِكُمُ أَنْتُمُ بِينَ يَدَى كَالْقُوارِيرِ ارَى مَافِي بُواطِنِكُمُ وَظُوا هِرِكُمُ "-ترجمه:-"اگرمیری زبان پرشریعت کی روک نه ہوتی تو میں تمہیں خبر دے دیتا جو کچھتم کھاتے اور جو کچھا ہے گھروں میں اندوختہ کرکے رکھتے ہوتم میرے سامنے شیشے کی ما نند ہو میں تمہارا ظاہر و باطن سب دیکھر ہا ہوں''۔ وليل نمبر 58 - اور فرماتے ہیں حضورغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ: فسکیسے مُ طَلِعُ اسْرَارِ الْحُلِيقَةِ نَاظِرُ إلى وَجُوْهِ الْقُلُوبِ قَدُ صَفَاهُ الْحَقُّ عَنْ و دُنَسِ رُوية سِواه حتى صار كُوحًا ينقل إليه مَافِي اللوج المُحفوظ إلى سَلَّمَ اللَّهُ أَزِمَّةُ أَمُورِ أَهُ لِ زَمَانِهِ وَ صُرَّفَهُ فِي عَطَائِهِمُ و مُنعِهِمْ ر جمہ: میراول اسرار مخلوقات برمطلع ہے سب دلوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالی نے اسے رویت ماسوا کے میل سے صاف کردیا کہ ایک لوح ،وگیا جس کی طرف و ومنتقل موتا ہے جولوح محفوظ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل زمانہ کے کاموں کی باکیں اسے سپر دفر ما دیں اور اجازت فرمائی کہ جے جاہیں عطا کریں جے جابي منع فرما دي \_ ( بجة الاسرار ، خلاصة المفاخره لامام اجل عبدالله بن اسعديافعي نزمة الخاطر لملاعلي قاري) رئیل نمبر 59۔ عارف کبیراحداالا قطاب الاربعة سیدنا حضرت سیداحمد واعی رضی الله تعالی عند تر قیات کامل کے بارہ میں فرماتے ہیں: اَطُلُکعُهُ عَلَیٰ عَکْیہُهُ حَتیٰ لَا تَنبَّتُ شَجَرُةٌ وَلَا تَخصُرُ وَرَقَةٌ لِلاَ بِنَظُرة واللهِ تَعَالیٰ ۔ترجمہ:۔ اے اپنے غیب پرمطلع کرتا ہے یہاں تک کہ وئی پیڑنہیں اگتا اور کوئی پیتنہیں ہرا ہویا تا مگراس کی نظر کے سامنے'۔

ولیل نمبر 60 - عارف بالله حضرت سیدی رسلان دمشقی رضی الله تعالی عنه فرمات بير-" النعارِفُ مَنَ جَعَلَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي قَلْبِهِ لُوحًا مُنْقُو شَّابِاسَرَارِ الْمَوْجُودَاتِ وَ بِامِدَادِهِ بِانُوارِ حَقِّ الْيَقِينِ يُدُرِكُ حَقَائِقَ تِلْكَ السَّطُورِ عَلَى الْحَتِلَافِ الْطُوارِهَا وَيُدُرِكُ اسْرَارَ الْأَفْعَالِ فَ لَا يَتَحُرُكُ حُرُكَةً ظَاهِرَةً وَلَا بَاطِنَةً فِي الْمُلُكِ وَالْمَلَكُوتِ إِلَّا وَيَكَشِفُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ عَنَ بَصِيرَةِ إِيْمَانِهِ وَعَيْنِ عِيَانِهِ فَيَشُهَدُهَا عِلْمًا وْكَشُفّا ـ ترجمہ: ۔عارف وہ ہے جس كے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک لوح رکھی ہے کہ لوح رکھی ہے کہ جملہ اسرار موجودات اس میں منقوش ہیں اور حق الیقین کے انوار ہے اسے مددی کہ وہ ان لکھی ہوئی چیزوں کی حقیقتیں خوب جانتاہے با آئکہ ان کے طور کس قدر مختلف ہیں اور افعال کے راز جانتا ہے تو ظاہری یا باطنی کوئی جنبش ملک یا ملکوت میں واقع نہیں ہوتی مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی نگاہ اور اس کے معاینہ کی آئکھ کھول دیتا ہے تو عارف اے دیکھتا ہے

اورا پینلم دکشف سے جانتا ہے'۔ (منقول از طبقات کبری از امام عبدالوہاب شعرانی)

﴾ وليل تمبر 61-سلسله عاليه نقشبندييه كے امام حضرت عزيز ان رضي الله تعالیٰ عنه ﴿ فرمایا کرتے: "زبین درنظرای طا کفہ چول سفرہ ایست ' (ترجمہ: بیوری روئے ز مین اس گروو اولیاء کی نظر میں ایک دسترخوان کی مثل ہے "۱۲") بیکلام حضرت عامي ني الأس ميل لكها ٢- حصرت خواجه بهاء الحق والدين نقشبندرضي الله تعالی عند بیکلام یاک نقل کرے فرماتے: ومامی گرئیم چوں روے ناخی ست و از نظرایشال غائب نیست " لینی ہم کہتے ہیں کہ ایک ناخن جیسے سامنے ہو الكل السيم كوئى چيز بھى اس گرده اولياء سے غائب نہيں'۔ دلیل نمبر 62۔ امام اجل سیدی علی و فارضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں: کیئے سک والتُرْجُلُ مَنُ يَقْيِدُهُ الْعَرُشُ وَمَا حِوَاهُ مِنَ الْأَفَلَاكِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ إِلْهِ مَا الرَّجُلُ مَنْ نَفَذَ بَصَرُهُ إلى خَارِج هٰذَا الُوجَوُدِ كُلِّهِ وَهُناكَ في يعكر ف قدر عظمة مؤجده سبطنة وتعالى يرجمه: "مردوه بيس جے عرش اور جو پھھاس کے احاطہ میں ہے آسان و جنت و ناریبی چیزیں محدود ومقید و کرلیں مردوہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پارگزرجائے وہاں اسے موجد عالم سبحانه وتعالى كي عظمت كي قدر كطلے كي \_ (اليواقيت والجواہر في عقائدالاكابر) وليل تمبر 63- ابريز شريف ميس ، سمعته رضي الله تعالى عنه أَحَيانَا يُقُولُ مَا السَّمُونَ السَّبُعُ وَ الْاَرْضُونَ السَّبُعُ فِي نَظْرِ الْعَبُلِرِ الْعَبُلِرِ الْعَبُلِرِ الْعَبُلِرِ الْعَبُلِرِ الْعَبُلِرِ الْعَبُلِرِ الْعَبُلِرِ الْعَبُلِرِ الْمَوَمِنِ اللَّا كَحَمَدَ فَي اللَّهُ وَمِنَ الْاَرْضِ - ترجمہ: "لَعِنى مِيل فَي الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن مِيل الله مِيل الله ميدان الله و وق مِيل الله عنه الله ميدان الله و وق ميل الله الله و وق ميل الل

دلیل نمبر 64<sub>-</sub> امام شعرانی کتاب الجوا ہر میں سیدعلی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ يداوى: اَلْكُامِلُ قَلَبُهُ مِرْأَةُ الُوجُودِ الْعَلُويِّ وَالسِّفُلِيِّ كُلِّهِ عَلَى التفصيل - ترجمه: " كامل كادل تمام عالم علوى وسفلى كابروج تفصيل آئينه ي " دلیل نمبر 65۔ امام رازی تفسیر کبیر میں ردمعتز لدکے لیے حقیت کرامات اولیا پر ولائل قائم كرنے ميں فرماتے ہيں۔الكوسجة السكادسة الأشك أن الْهَتَوَلِي لِلْاَفَعَالِ هُوَ الرَّوَحُ لَا الْبَدَنُ وَلِهَذَ انْرَى أَنَّ كُلَّ مَنُ كَانَ اكْثَرَ عِلْمَا بِاحُوالِ عَالَمِ الْغَيْبِ كَانَ اقُوى قَلْبًا وَلِهٰذَا قَالَ عَلِيَّ كُرُمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَجُهَهُ وَاللَّهِ مَا قَلَعَتُ بَابَ نَحُيبُرَ بِقُوَّةٍ جُسُدَانِيَّةٍ وَلَكِنَ بِقُومَ وَبَّانِيَّةً وَكَذَٰلِكَ اللَّهَا وَاظَبُ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ إِلَى الْمُقَامِ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى كُنْتُ لَهُ سَمُعًا وَبَصَرًا فَإِذَاصَارَ نَوُرُ جَالَالِ اللَّهِ تَعَالِى سَمُعَالِهُ سَمِعَ الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيدُ وَإِذَا صَارَ ذَٰلِكَ النَّورُ بِعَرَالُهُ رَاى الْقَرِيْبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَٰلِكَ

والنوريد اله قدر على التصرُّفِ فِي الصَّعْبِ وَالسَّهُلِ وَالْبَعِيْدِ و القويب - ترجمہ: اہل سنت کی چھٹی دلیل ہیہ ہے کہ بلاشبہ انسال کی متولی توروح ہےنہ بدن ،ای لیے ہم ویکھتے ہیں کہ جے احوال غیب کاعلم زیادہ ہے اس کاول ز بادہ زبردست ہوتا ہے ولہذا مولی علی نے فرمایا خدا کی قتم میں نے خیبر کا دروازہ جسم كى قوت سے ندا كھيڑا بلكدر بانى طافت سے اى طرح بندہ جب بميشه طاعت میں ذکار ہتاہے تواس مقام تک پہنچتاہے جس کی نسبت ربعز وجل فرما تاہے کہ وہاں میں خوداس کے کان آنکھ ہوجاتا ہوں توجب وہ نوراس کی آنکھ ہوجاتا ہے بنده نزديك دورسب ويكتاب اورجب وه نوراس كالاته موجاتا ہے بنده تهل و وشوارونزديك ودورين تصرفات كرتائ المرائيس ال ﴿ شرح مِين فرما يَ إِين \_ فَ مَن ادْعلى عِلْمَ شَيْءِمِنَهَا غَيُر مَسُنِد إلى ﴿ رُسُولِ السَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَاذِباً فِي دُعُواهُ \_ لِيَى " تَوْجَوُلُ و قیامت وغیرہ حمل میں سے کی شے کے علم کا ادعا کرے اور اے رسول اللہ وعليه كاطرف نبست نه كرے بعن كے لد بغير حضور كے بنائے سے بھے بيلم آيا وه اسيخ دعوب مين جهونات "ساف معلوم مواكرسول الله عليه ان يانجول عنیوں کو جانے ہیں اور اس ٹیل سے جو جا ہیں اسینے جس علام کو جا ہیں بتا سکتے بين جب بى تو ب كەحضور كى تعليم سے النظيم كادورى كرے اسكى تكذيب نديو

گی۔

وليل نمبر 67- روض النفير شرح جامع صغير ميں امام كبير جلال الملة والدين سيوطى ساس مديث كم تعلق ب أمنًا قُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا هُوَ فَعَعْنَاهُ إِلَّا يُعُلِّمُهَا أَحُدُ بِذَاتِهِ وَمِنَ ذَاتِهِ اللَّهُ هُو لَكِن قَلَدُ تَعَلَمُ بِإِعَلامِ اللّهِ تَعَالَىٰ فَإِنَّ ثُمَّهُ مَنْ يَعَلَمُهَا وَقَدُ وُجِدَ ذَلِكَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ كُمَا رُأَيْناً جَمَاعَةً عُلِمُوا مَتلى يَمُوتُونَ وَعُلِمُوا مَافِي الاَ رُحَامِ حَالَ حَمُلِ الْمَرُاةِ وَقَبِلُهُ مِرْجِهِ: بِي بِإِكَ عَلِيلَةً نِهِ جِوْمِ ما يا كەان يانچول غيول كواللە كے سواكوئى نہيں جانتاا سكے بيمعنی ہيں كەبذات خود ا پنی ذات ہے انہیں اللہ ہی جانتا ہے مگر خدا کے بتائے سے بھی اوروں کو بھی ان كاعلم ملتائ بي اورجم ني جوان غيول كوجائے بي اورجم نے متعددا شخاص ان کے جانے والے پائے ایک جماعت کوہم نے دیکھا کہ انہیں معلوم تھا كب مريں كے اور انہوں نے عورت كے حمل كے زمانہ ميں بلكہ حمل ہے بھی پہلے جان لیا کہ پید میں کیا ہے'۔

وليل نمبر 68 علامه ابرائيم يجورى شرح برده شريف ميس فرماتے ہيں: كُــُمُ وَلَيْكُمُ بِهِ اللّهُ اللهُ ا

وليل نمبر 69- حافظ الحديث سيرى احمد مالكي غوث الزمال سيد شريف عبدالعزيز مسعود حنى رضى الله تعالى عنه براوى: "هُو صَلَّى الله تعالى عليه وسلَّم ﴿ لَا يَخُفَى عَلَيْهِ شَنَّ أُمِنَ الْنَحُمْسِ الْمَذَّكُورَةِ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ ﴿ وَكِيفَ يَخُفِي عَلَيْهِ ذَٰلِكَ وَالْا قَطَابُ السَّبِعَةُ مِن المَّتِهِ الشَّريفة إِيكَ اللَّهُ وَهُمْ دُونَ الْغُونَ فَكَيْفَ بِالْغُونِ فَكَيْفَ بِالْغُونِ فَكَيْفَ بِسَيَّدِ الْاَوْلِينَ ﴿ وَالْاحِرِينَ اللَّذِي هُو سَبُ كُلُّ شَيْءٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ رَجمه: - قيامت و كب آئے گى، مينه كب اور كہال اور كتنابرے گا، مادہ كے بيث ميں كيا ہے،كل كيا موكا، فلال كهال مريكا - بيديا نجول غيب جوآبير يمه مين مذكور بين ان مين ے کوئی چیز رسول اللہ علیہ یم مخفی نہیں اور کیونکر سے چیزیں حضور سے پوشیدہ ر ہیں حالانکہ حضور کی امت سے ساتوں قطب جانتے ہیں اور ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے۔ پھرغوث کا کیا کہنا، پھران کا کیا یو چھنا جوسب اگلوں پچھلول سارے جہان کے سرداراور ہر چیز کے سبب ہیں ہر شے انہیں ہے علیہ۔ وليل تمبر 70- نيزاريزعزيز مين فرمايا: قُلُتُ لِلشَّيْخِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ إِنَّ عَلَمَاءَ الظَّاهِرِ مِنَ الْمُحَدِثِينَ وَعَيْرِهِمْ إِحْتَلُفُوا فِي النَّبِيّ وصلى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَل كَانَ يَعُلُمُ الْحَمْسَ فَقَالَ رَضِيَ اللَّهُ وتعالى عنه كيف ينحفى أمرُ النحمسِ عليه صَلَّى الله تعالى عليه

وسَكُّمُ وَالْوَاحِدُ مِنْ الْهُلِ السَّصَّرُفِ مِنْ أَمْتِهِ الشُّرِيْفَةِ لَا يُمُكِنُهُ والتصرُّفُ إِلاَّ بِمَعْرِفَةِ هَذِهِ الْحُمْسِ \_"العِنى مِن في حضرت يَنْخُ رضى الله تعالی عنہ ہے عرض کی کہ علمائے ظاہر محدثین وغیرہم مسئلٹس میں باہم اختلاف رکھتے ہیں۔علما کا ایک گروہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان کاعلم قاردوسراا نكاركرتا ہے اس میں حق كيا ہے فرمايا (جوني عليات كو يانچوں غليوں كا علم مانتے ہیں وہ فق پر ہیں)حضورے بیغیب کیونکر چھے رہیں گے حالانکہ حضور کی امت شریفہ میں جو اولیائے کرام اہل تصرف ہیں ( کہ عالم میں تصرف فرماتے ہیں)وہ جب تک ان یا نجوں غیبوں کو جان نہ لیں تصرف نہیں کر سکتے'' وليل تمبر 71 يَفْسِر كِيرِ مِين زيراً بِهِ عْلِمُ الْعُيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحُداً إِلاَّ مَنِ ارْتَصَلَى مِن رَّسُولِ فرمايا: "أَى وَقُتَ وُقُوعَ الْقِيدَ يُومِنَ الْغَيْبِ اللَّذِي لَا يُنظِهِرُهُ اللَّهِ لِاحَدِفَانَ قِيلَ فَإِذَا حَمَلُتُم ذَلِكَ عَلَى الْقِيمَةِ فَكَيْفَ قَالَ إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَسُولِ مَع انه لِا حَدِ قَلْنا بَلُ يُظَهُّرُهُ عِندُ قُربِ القِيمَةِ"۔ وال تفيس تفيير نے صاف معنی آیت ریٹھ ہرائے کہ اللہ عالم الغیب ہے وہ وفت تیامت کاعلم سی کوئیس دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ دلیل نمبر72 - امام قسطلانی شرح بخاری تفسیر سوره رعد میں فرماتے ہیں: لا یعکم ومَتى تقوم الساعة إلا الله إلا من ارتضى مِن وسول فإنه يطلعه على

مَايَشَاءُ اللهُ مِنَ غَيْبِهِ وَالُولِيُ تَابِعُ لَهُ يَانِحُذُ عَنْهُ رَجمه: \_كولَى غير خدانبيل جانتا کہ قیامت کب آئے گی سوااس کے پندیدہ رسولوں کے کہ اللہ انہیں اپنے ﴾ جس غیب پر جا ہے اطلاع دیتا ہے بعنی وفت قیامت کاعلم بھی ان پر بندنہیں ر ہے اولیاء جو ہیں وہ رسولوں کے تابع ہیں ان ہے علم حاصل کرتے ہیں''۔ دليل نمبر 74,73 -علامه حن بن على مدابغي حاشيه فتح المبين ،امام ابن حجر مكي اور فاضل ابن عطيه فتؤحات ومبيه شرح اربعين امام نووى ميں نبي كريم رؤوف ورجيم ﴿ عَلِينَا لَهُ مَا مِن عَظَامُونِ لَي مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْتَ مِن اللَّهُ وَالْتَ مِن اللَّهُ عَلَى كُمَّا قَالَ جَهُ مَ كُو إِنَّ اللَّهُ سُبُحْنَهُ وَ تَعَالَىٰ لَمُ يُقُبِضُ نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ﴿ وَسَلَّمَ حَتَّى اطَلُعَهُ عَلَى كُلِّ مَا أَبْهَمَهُ عَنْهُ إِلَّا أَنَّهُ أَمِرُ بِكُتُم بَعُض ﴿ وَالَّا عَلاَم بِبُعُضِ ـ رَجمہ: \_''حق مذہب وہ ہے جوایک جماعت علماء نے فرمایا كەللەعزوجل بمارے نبى علىلىكى كودنيات نەكے كيايهال تك كەجو يجه حضور سيخفى ربانقااس سب كاعلم حضور كوعطا فرماديا بال بعض علوم كونسبت حضور كوحكم دیا کہ سی کونہ بتا ئیں اور بعض کے بتانے کا حکم کیا"۔ دلیل نمبر 75<sub>-</sub> علامه عشماوی کتاب ستطاب ، عجب العجاب شرح صلاة حضرت سيدى احمد بدوى كبير رضى الله تعالى عنه ميں فرماتے ہيں: 'فيسَلَ إنسَهُ صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوتِيَ عِلْمَهَا (اي الْحَمْسِ) فِي أَخِر الْا مُرِلْكِنَهُ أُمِرَ فِيهَا بِالْكِتُمَانِ وَهٰذَا اللَّهِيلُ هُواَ الصَّحِينَ وَلِيكَاكِما كَيا

کہ نبی علیانی کو آخر میں ان یا نبچوں غیبوں کا بھی علم عطا ہو گیا مگران کے چھیانے کا حکم تھا اور یہی قول سجیح ہے'۔

قارئین! اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے خالص الاعتقاد میں جن جن علاء کے حوالے دیئے انگی ایک طویل فہرست صفحہ ۸ پراس عنوان کے تحت مرتب علاء کے حوالے دیئے انگی ایک طویل فہرست صفحہ ۸ پراس عنوان کے تحت مرتب فرمائی'' اب دیکھیے کہ گنگوہی واسم محیل و و ہا بید نے معاذ اللّٰد کن کن آئمہ وعلماء ومحد ثین و فقہاء ومفسرین متکلمین و اولیا وصحابہ و انبیاعلیہم الصلاق والثناء کو کا فرینا دیا''

اس فہرست میں سب سے اول توخود اللہ کریم ہیں اور خود حضور نبی بیاک علیاتیہ کی ذات اقدس ہے کہ خدا نے حضور کے علم غیب عطائی کا بیان کیا اور بخاری و مسلم وزندی کی احادیث میں حضور اقدس نے اس کا اثبات کیا بھرمتا خرین سے متفقہ مین کی طرف ریفہرست بچھاس طرح ہے۔

ارشاه ولی الله صاحب و ہلوی ۲۰ مولینا ملک العلماء بحرالعلوم ۳۰ علامه شامی صاحب روالحتار ۴۰۰ آئمه المسنّت مصنفان عقائد، ۵ شیخ محقق مولینا حضرت شاه عبدالحق محدث و ہلوی ۲۰ علامه شہاب خفاجی ، ۷ امام فخر الدین رازی ۱۰ علامه سیدالدین تفتازانی ، ۱ ملاعلی قاری کمی ۸ معلامه سید شریف جرجانی ، ۹ معلامه سعدالدین تفتازانی ، ۱ ملاعلی قاری کمی ۱۱ ماام این حجر کمی ، ۱۲ مالامه محمد زرقانی ، ۱۳ معلامه عبدالرؤف مناوی ، ۱۲ مام بدرالدین عنی ، ۱ مام بغوی صاحب احمد قسطلانی ، ۱۵ مام بغوی صاحب

تفييرمعالم، ١٨ ـ شخ علاء الدين على بغدادي صاحب تفيير خازن ، ١٩ ـ علامه بیضاوی ،۲۰ ـ علامه نظام الدین نیثا بوری صاحب تفییرغرائب القرآن ، ۲۱ ـ علامه جمل شارح جلالين ،۲۲- امام ابو بكر رازي صاحب تفيير انمو ذج جليل ،۲۳ ـ امام قاضی عیاض ،۲۳ ـ امام زین الدین عراقی استاد امام ابن حجر عسقلانی ، ٢٥ ـ حافظ الحديث احمد سجلماس ٢٠١ ـ ابن قنيبه ، ٢٧ ـ ابن خلكان ، ٢٨ ـ امام و كمال الدين دميري ، ٢٩ ـ علامه ابرجيم جيوري ، ٣٠ ـ علامه سنواني ، ٣١ ـ علامه رابغی ،۳۲ - علامه عشما وی ،۳۳ - علامه ابن عطیه ،۳۲ - امام نصر الدین سمر قندی صاحب ملتقط، ٣٥- علامه بدرالدين محمود بن اسرائيل صاحب جامع فصولين ، ٣٦- ين علاصاحب تا تارخانيه، ٣٧- امام نقيه صاحب فآوي جمه ١٣٨-وامام عبدالوباب شعرانی ، ٣٩- امام یافعی ، ۴٠ ـ امام اوحد ابوانحن شنطو فی ، ۴١ ـ امام ابن حاج مكى ٢٠٠٠ \_ امام محد، صاحب مدحيه برده شريف ٢٣٠٠ \_حضرت مولانا جامی روی بهه حضرت مولوی معنوی ، ۴۵ حضرت سیدعبدالعزیز دیاغ ، ۲۸ -حضرت سيدي على خواص ، ٢٧- حضرت خواجه بهاء الحق والدين نقشبند ، ٨٨-حضرت خواجه عزيز ان راميتني ، ۴۹ \_حضرت شيخ اكبر ، ۵۰ \_حضرت سيدي على وفا ، ا۵\_حضرت سيدي رسلان دشقي ،۵۲ حضرت سيدي ابوعبدالله شيرازي ،۵۳ . حضرت سیدی ابوسلیمان دارانی ،۵۴ حضرت قطب کبیرسیداحمد رفاعی ،۵۵ م خضور قطب الاقطاب سيدنا غوث اعظم ، ٥٦ حضرت امام على رضا ، ٥٧ ـ

حفرت امام جعفرصادق، ۵۸ \_حفرات عاليه ديگرآئمها طهار، ۵۹ \_حفرت امام مجابد، ۲۰ \_حفرت سيدناعبدالله بن عباس، ۲۱ \_حضور سيدنا اميرالمونين على مرتضى ۱۲۰ \_عامه صحابه کرام رضوان الله عليم اجمعين -

ہم نے خالص الاعتقاد کے ۱۲۰ میں صرف 20 حوالے نقل کے مکن ہے فہر ست
بالا میں مذکور کی شخصیت کا حوالہ ہمارے درج کردہ حوالوں میں نہ آسکا ہوآ خرپہ
فاضل بر بلوی قدس سرہ کے بیدالفاظ آب زرسے لکھنے کے قابل ہیں۔ اعلی
حضرت خالص الاعتقاد صفح ۸۳ پر کتنے ایمانی قوت ، جذبہ سبب اسلاف سے
محر پورلیکن انتہائی پرورد الفاظ میں فرماتے ہیں' وہا بیوا بیکہنا آسان تھا کہ احمد
رضار سول اللہ علی ہے علم غیب کا قائل ہوگیا اور بیعقیدہ کفرکا ہے مگر نہ دیکھا
کہ احمد رضا کی جان کن کن پاک دامنوں سے وابستہ ہے احمد رضا کا سلسلہ
اعتقاد علما اولیا آئمہ صحابہ سے محمد رسول اللہ علی اور محمد دللہ دیں العلمین۔
اللہ رب العالمین تک مسلسل ملا ہوا ہے۔ والحمد للہ دیں العلمین۔

(2)

## حضورسيدنا محمر رسول الله عليسة مختاركل بي

بِسِمِ اللَّهِ الرَّحَهُ الرَّحِيْمِ. النَّحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلُوٰةُ وَالسَّلُوٰةُ وَالسَّلَامَ عَسَلَامَ عَسَلَسَى رَسَولِسِهِ السَّكَسِرِيسَمِ امسَابَعَدَ - وَالسَّلَامَ عَسَابِسَةً كَا حَتَيَا رَات وعطاكا بِيانَ

امکن ہے کین آقا کے فرمانے سے یہاں ممکن ہور ہا ہے پھر بھی حدیث میں ہے کہ اگر میرا بندہ کسی بات برقتم کھالے تو میں ضرور پورا کروں پھر محبوب جو جا ہیں اللہ

كيول نه پوراكر \_\_\_

(2) قَالَ إِنَّ مَوُعِدَ كَمَ الْحَوَضَ وَانِي لَا نَظَرَ الْيَهِ وَانَا فِي مَقَامِي هُذَا و انبَى قد اعظيت مَفَاتِيح خَزائِنِ الأرْضِ وَانِي لَسَتَ احَسَّى عَلَيْكُمَ انَ تَشُرِ كُو البُعَدِي وَلَٰكِنِي الْحَشَى عَلَيْكُمُ الذَّنِيا اَنَ تَنَا فَسُو افِيها -انَ تَشُرِ كُو البُعَدِي وَلَٰكِنِي الْحَشَى عَلَيْكُمُ الذَّنِيا اَنَ تَنَا فَسُو افِيها -( بَخارى مَرْجَم جلد دوم صفحه ٥٥٠ وووسرى روايت والله انى لا اخاف ال تشركوا يعدى

صفحہ ٢٥٥) منفق عليه - اس حديث مباركه ميں ثابت ہے كه حضور علي والله نے کل خزانوں کی جابیاں عطا کی ہیں حدیث کا ترجمہ سے ہے" فر مایا رسول اللہ علی استان اللہ نے ہے۔ استان میں میں میں میں ہور ہے اور بے شک اس حوض کوڑ کو میں اور ہے شک اس حوض کوڑ کو میں یہاں کھڑے دیکھ رہا ہوں۔ (آپ نے منبر شریف پر بیالفاظ فرمائے) اور بے شک مجھے تحقیق زمین کے کل خزانوں کی تنجیاں عطا کردگی تی ہیں اور بے شک بجھے تہارے متعلق بیڈرنہیں ہے کہتم میرے بعد شرک کرو گے بلکہ ڈریہ ہے کہتم دنیا داری کی رغبت میں پڑجاؤ کے (بحوالہ مشکلوۃ شریف ، کتاب الفتن ، باب الكرامات ، فصل اول حديث نمبر ٢٠ ٥٥ ، مطبوعه فريد بك شال جلد ٣ صفحه ٢٠ ) (3) الله تعالى فرمات بين - اعنه المسم الله ورسوله من فضله - رجمه: - " اللهاوراس كےرسول نے انہيں اپنے فضل سے فئ كرديا"۔ (4) حضرت ربيدكوآپ نے فرمايا۔ سَلَ يَا رَبُدِعَةً ۔اے ربيدما نگ جو كچھ ما نگنا ہے جو بیہ کیے کہ نعوذ باللہ! حضور دے پھی ہیں سکتے تنصصر ف الفاظ کی حد تک یا محض نعود بالله برا مارنے کے طور پر سیالفاظ کے اس نے ہمارے آقاحضور اقدی علی پر کذب کا التزام کیا وہ کافر ہے۔ بیفر مانا خود سرکار کے مختار کل ہونے کا جوت ہے حدیث کے آخر پر صحالی کو سجدوں سے مدد کرنے کا حکم و بنامحض عباوت کی ترغیب ہے ورنہ لازم آئیگا کہ ہم مجدے کرے جنت لینے میں اللہ کی نعوذ باللہ مدوكرتے ہيں صديث كاغلط مطلب بيان كرنا بھى حضور الليانية كو تبطال اسب (5) جنتی بھلوں کو توڑنے یا نہ توڑے کا اختیار (مترجم بخاری جلدادل صفحہ ۳۲۳)

قَ الْوُا يُا رَسَوُلَ اللهِ رَايَنَاكَ تَنَاوَلَتَ شَيَا فِي مَقَامِكَ ثَمْ رَايْنَاكَ تَنَاوَلُتَ شَيَا فِي مَقَامِكَ ثَمْ رَايْنَاكَ تَنَاوَلُتَ عَنَقُو دَا ولو اَصَبَتَهُ لاَ كَلَتَمَ مَنَعُكَعُت فَقَالَ النِي رَايَتَ الْجَنَةَ وَتَنَاوَلُتَ عَنَقُو دَا ولو اَصَبَتَهُ لاَ كَلَتَمَ مَنَى مَعْكُعُت فَقَالَ النِي رَايَتَ الْجَنَةَ وَتَنَاوَلُتَ عَنَقُو دَا ولو اَصَبَتَهُ لاَ كَلَتَمَ مِنَا بَعْنَ مَا بَقِيتِ اللَّهُ نَهُ مَا بَقِيتِ اللَّهُ نَهُ إِينَ الْجَهِ اللَّهُ اللَّهِ مِلْمَا ولَ مِنْ جَمَعُ اللَّهُ مِنْ كَا اللَّهُ مَا يَعْنَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْنَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(6) بارش برسوان اوربادل دور به ثان كااختيار بذريع دعا: صحاب نع عرض كي فادع الله أن يُستقِينًا فقال الله مَ اسقِنا مَرَّتَيْنِ وَايُمُ الله مَانُولى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً مِنُ سَحَابٍ فَنَشَاتَ سَحَابَةً وَامُطَرَتَ --- الحَلِي جَعَرَ الله كَمَظِر يول تما - فَلَمَا قَامَ النَّبِي عَلَيْكَ فَي يَحَطَبَ صَا حَوالِيه تِهَا وَمَت البَيوت وَانقطَعَتِ السَّبَلُ فَادَعُ الله يَحَبِسَهَا عَناً فَتَبَسَمُ النَبِي عَلَيْكَ فَي وَقَالَ اللهُمَ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا -

(ابن ماجه مترجم جلداول صفحه ۱۲۳)

(7) بخاری شریف میں ہے حضورا قدس علی قطی فی استے ہیں۔ اکسکہ معطی و اَنَا َ قَاسِمُ ۔ اللہ تعالی مجھے عطافر ماتے ہیں میں تقشیم کرنے والا ہوں۔ (8) قرآن مجید میں ہے۔ وَ اَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنَهُو ُ۔ اورا ہے مجوب جوکوئی آپ سے سوال کرے آپ انہیں نہ جھڑ کئے۔

(9) إن لا يسرُ و سانلا رجه: بي شك حضورياك علي كالك كووايس

ن اوٹاتے تھے (مترجم ابن ماجہ جلد دوئم صفحہ ۲۷۲) (10) قال رسول الله عليه "الله أجُود جودا ثم أنا اجود رجم: و فرمایا رسول الله علیہ نے کہ سب سے بروائخی اللہ رب العالمین ہے چرتمام انسانوں میں سب سے بڑھ کرنخی میں ہوں۔ (مشکوۃ مترجم جلداول صفحہ ۲۳) (11) عَن عَلِى قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْكُ قَدُ عَفُوتَ عَن صَدَقَةً النحيال والرقيق فها تو صدقة الرقة من كل اربعين درهما رتجمه حضور سیدنا مولاعلی راوی ہیں فر مایا رسول الله علیات نے کہ میں نے تم سے (خد مت کے ) گھوڑوں اور اونٹوں کی زکوۃ معاف کردی ہے پس جاندی کی زکوۃ دو جو جالیس در ہموں میں ہے ایک درہم ہے (جامع تر مذی شریف جلداول مترجم صفحد٣٥١) اس حديث مبارك ميں قدعفوت سے ہر لحاظ سے واضح ہے كہ حضورسيد عالم علی شاہ شریعت کے عام احکام میں بااختیار ہیں جس طرح جاہیں استناء

المخضر: حدیث اول ہے آپ کے جانے سے ظاہری ناممکن بھی ممکن ہونے کا ثبوت ہے بلکہ حدیث کا اصل مدلول اور مقصود ہی سرکارکا'' اپنے چاہئے'' کی قوت بیان کرنا ہے۔ حدیث دوم سے صراحنا ثابت ہے کہ کل زمین کے خزانوں کی ملکیت اللہ کی طرف ہے آپ کوعطا ہے۔ نمبر 3۔ سے واضح ہے کہ بفرمان خدا حضور بھی غنی فرماتے ہیں۔ نمبر 4 کے تحت حضور کا مختار کل ہونا ثابت ہے۔ نمبر 5 ہے بھی حضور کے ارادہ وتصرف میں جنت کے پھل توڑنے یا نہ توڑنے کا ثبوت سے بھی حضور کے ارادہ وتصرف میں جنت کے پھل توڑنے یا نہ توڑنے کا ثبوت ہے۔ بالخصوص۔ نبر 7 کے تحت حضور قاسم ہیں یہ بخاری شریف ہے۔ نبر 8 کے تحت اللہ کے قرآن نے پوری کا نئات کو درِ مصطفیٰ کریم علیا ہے کا سائل فرما دیا اس میں ہرفتم کا سائل مراد ہے یہاں سائل کی تخصیص اور تقیید کیلئے قیامت تک کوئی دلیل شرعی پیش نہیں کی جاسکتی۔ نبر 9 کے تحت صحابہ کا مشاہدہ ہے کہ آ ہے کہی بھی سائل کو واپس نہیں لوٹاتے۔ نبر 10 میں قولی فرمان نبوی ہے کہ اللہ کے بعد میں ہی سب سے بڑا تنی ہوں۔ نبر 11 ، 12 سے واضح ہے کہ آ پ شریعت کے احکام میں استثناء کیلئے یا اختیار ہیں۔

چندسوال: ـ(1) كيا آپ كهه كتة بين كه بيا حاديث نعوذ الله نهيں بين؟ (2) ا اگر ہیں اور سیح ہیں تو کیوں نہیں مانے؟ (3) ایک مسلمان کا کام حضور اقدس کی ا شان بیان کرنا ہے بالخصوص جب حضور اقدی علیہ خود این " قاسم" ہونے" الله من الما الله المرابعة "كا علان يرمني رحمتين برسائے اور" اينے جائے "كى قوت كوبيان كري توجوان حديثول كوچھيائے كيامتى كہلانے والے كوبيزيب ديتاہے؟ (4) يا كيابيالفاظ كهنج كه حضور نے صرف برا مارنے كيلئے كها" سل يا ربيعه" جبكة نعوذ بالله آپ دے کھن سکتے تھے یا آین این آپ کوقاسم 'جوفر مایا و محض لفاظی تھی۔ كيابيكفرنبين ہے؟ يقينا كفرے - (12) ابوداؤدشريف كتاب الطلاق باب في الظهار مين صحابي رسول حضرت ابن العلاء بياضي رضى الله تعالى عنه كالمشهور واقعه ندکورے کہ روزہ توڑنے کے کفارہ کا حکم پوچھنے حاضر ہوئے تو ان الفاظ میں عرض كى فاحكم فى بمااراك الله \_ ترجمہ: مير بے بار بے وہ فيصله فرما كيں جس كا اللہ نے

🕻 آپ کو حکم دیا ہے تو حضور سید عالم علیہ نے حکم الٰہی کی تینوں صور تیں ارشاد فرما كين (1) كەغلام آزادكر، (2) ياسانھەردزے متواتر ركھ، (3) يا چرسانھ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ۔ صحابی رسول نے ان تینوں احکام پراپی مجبوری ومعذوری عرض کی کہ غلام کیسے آزاد کروں ۔ ماا ملک رقبۃ غیرھا۔ ترجمہ: میں کسی غلام کا ما لک بی نہیں ہوں ۔ ساٹھ روزے کیے رکھوں قل روهل اصبت الذی اصبت الامن الصیام۔ ترجمہ: عرض گزار ہوا کہ روزوں کے باعث ہی توبیحر کت سرز د ہوئی ہے' ساٹھ مسکینوں کو کھلانے پرعرض کیا والذی بعثک لقد بتنا وحشین مالنا طعام ۔ ترجمہ: فتم ہاں ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا ہے ہم دونوں نے فاقے میں رات گذاری ہے ہمارے پاس تواہے کھانے کیلئے بھی نہیں ہے' اس جواب پرشرعی نقطہ نظر سے مزید کوئی حل ممکن نہیں تھا امت کا کوئی بھی مفتی قيامت تك كوئى چوتھاحل پيش نہيں كرسكتاليكن اختيارات مصطفیٰ كا اب ظهور ہوتا ب حضورا قدس علي في في ارشاد فرمايا-

فَانُطلق اللَى صَاحِبِ صَدَقَة بَنِي ذُرُيْقٍ فَلَيدَ فَعَهَا إِلَيْكَ فَاطَعِمُ سِتِيْنَ مَسَكِينًا وَسَقَامِنَ تَمْوِوَكُلَ أَنْتَ وَعَيَالُكَ بَقِينَتَهَا رِرْجَمَه: قرمايا بَى مَسَكِينًا وَسَقَامِنَ تَمْوِوَكُلَ أَنْتَ وَعَيَالُكَ بَقِينَتَهَا رِرْجَمَه: قرمايا بَى زريق كَ فلال زكوة دين والے كے پاس چلاجا۔ وہ تمہيں تھجوري درے گاايك وت تھجوري سائھ مسكينوں كو كھلا دينا باقى خود كھالينا اورا ہے گھروالوں كو كھلا دينا باقى خود كھالينا اورا ہے گھروالوں كو كھلا دينا "
(سنن ابوداؤد مترجم كتاب الطلاق جلد اصفح 12)

البل ثابت ہوا کہ حضور سیدعالم علیہ شریعت کے عام احکام میں بھی بااختیار ہیں

جس طرح جا بیں استثناء فرمادیں۔ آپ کو محض چیٹی رساں صرف وہی کے گا جو محض آپ سے بغض و حسد و کینہ ہے سرسے پاؤں تک بھرا ہوگا اور جو آپ ہے بعض کرے اسکے کفر میں کیا شک ہے۔

(3)

## ندائے یا رسول اللہ اور آپ علیسے

## سے استمد اوواستغاث

بِسَمِ اللّٰهِ الرّحِمَنِ الرّحِيمِ. الْحَمَدَ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. والصّلوة والسّلَامَ عَلَى رَسَولِ السّدَرِيمِ السّابَعَدَ - والسّلَامَ عَلَى رَسَولِ السّداور آقا دور سے ندائے غائب بالحضوص ندائے یا رسول السّداور آقا صلی اللّٰہ اور آقا علیہ مسیّح سے ثبوت علیہ کے مدد کرنے کا حدیث سے جوت

قارئین! پہلے عنوان بالا پرایک اہم دلیل، پھرعنوان بالا کے قائل پرتقویۃ الایمان، فآویٰ رشید بیاور بہتی زیور سے شرک کا فتو کی لگا نا اور پھراسے شرک کہنے والوں کی اپنی کت ہے اس کی تر دید کریں گے۔ (1) صحابی رسول کا دور سے ندائے یارسول اللہ کرنا اور پھراپی مدد کیلئے دور سے آقا کو پکارنا اور حضور سید عالم علی کا مملاً اس پکار کا جواب دینا اور مدد کرنے کا اظہار فر مانا اگرضی صدیث سے ثابت ہوجائے تو اصولاً کسی مسلمان کوانکار کرناممکن نظر نہیں آتا لیکن سیر تو فیق صرف ای کو ملتی ہے جس کے نصیبوں میں ہدایت ، تعظیم نبوت اور تعظیم صدیث پہنچانا ہے اور بیاصول ہے کہ ایمان کا مدار بخاری ، مسلم یا دیگر کتب صحاح پر نہیں بلکہ صحیح حدیث پر ہے بیر صحح حدیث بر ہے ہیں کا مدار بخاری ، مسلم یا دیگر کتب صحاح پر نہیں بلکہ صحیح حدیث پر ہے ہیں حصر صحیح صدیث پر ہے ہیں کے حدیث مبارک مع سند صحیح ، طبر انی صغیر ص ۲۰۱ ، اصابہ جلد ۳ صفح کا راویہ بھی تمام الاستیعاب جلد ۲ صفح کا راویہ بھی تمام الاستیعاب جلد ۲ صفح کا راویہ بھی تمام موجود ہے ۔ اس حدیث کی راویہ بھی تمام مومنوں کے ای جات بالی بیر پوری مومنوں کے ای جات بالی عنہا ہیں پوری سند پہلے ملاحظہ ہو۔

حُدُّفُنَا مُحَمَّدُ بُنَ عَبُدِ اللهِ القُرْمَطِي مِنَ وَلَدِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةً ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنَ مَسُلِمَةً الْخُواْعِي حَدَّثَنَا عَمِي مُحَمَّدُ بُنَ نَصَلَةً عَنَ جَدَّ فَنَا عَمِي مُحَمَّدُ بُنَ نَصَلَةً عَنَ جَعَفَ بِعَنْ جَعْفِ بَنِ الْحَسَيَنِ حَدَّثَنِي عَنْ جَدِّه عَلِي بَنِ الْحَسَيَنِ حَدَّتُنِي عَنْ جَدِّه عَلِي بَنِ الْحَسَيَنِ حَدَّتُنِي عَنْ جَدِه عَلِي بَنِ الْحَسَيَنِ حَدَّتُنِي عَنْ جَدِه عَلِي بَنِ الْحَسَيَنِ حَدَّتُنِي عَنْ جَدِه عَلَى الْحَسَيَنِ حَدَّتُنِي عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ جَدِه عَلَى الْحَسَيَنِ حَدَّتُنِي عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الْحَسَيَنِ حَدَّتُهِ عَنْ جَدِه عَلَى الْحَسَيَنِ حَدَّتُهُ عَنْ جَدِه عَلَى الْمُ الْعَلَى الْمُ اللهِ عَنْ جَدِه عَلَى الْعَدَادِ ثِ زُوجَ النّبَي عَلَيْ عَلَيْهِ عَنْ جَدِه عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعَدُدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

قارئین! سند کے بعد واقعہ کی تفصیل حدیث مبار کہ میں یوں مرقوم ہے
کہ قریش حضور پرنور نبی کریم رؤوف ورجیم علیانی کے ایک بیارے صحابی حضرت
راجزمسی عمرو بن سالم کوئل کرنا چاہتے تھے جو بھرت میں اکیلے رہ گئے تھے چنانچہ
حضرت راجز مکہ شریف سے نگلے اور مدینہ منورہ مقدسہ زاداللہ شرفہ و تعظیمہ کا راستہ

اختیارکیا۔ جب کوئی مصیبت پڑتی تو صحابی رسول حضرت راجزنی پاک علیہ کو عالم ان ایک علیہ کو عالم ان ایک ایک موقع پروہ ہر عالم نے اور آپ علیہ اس کی امداد فرما دیتے جنانچہ ایک موقع پروہ ہر طرف ہے وہمن کے گھیرے میں آگئے آدھی رات کے بعد کا وقت تھا عین اس وقت نی پاک کے پروانے نے حضور پرنور جان عالم علیہ کو پکارااور فریادگی کہ حضور ہمجھے بچاہئے ورند دشمن قبل کردے گاحضور پرنور علیہ اس رات ام المونین حضر رن سیدہ میموندرضی اللہ عنہا کی باری بران کے گھر آ رام فرما تھے اور صحابی کے امداد کیلئے پکار نے کے وقت آپ اٹھ کر تبجد کا وضوفر مار ہے تھے کہ ام المونین فرماتی

قار کین ! حدیث مبارک کے الفاظ حضرت میمونہ کے ایمان افروز موالا ت، اور سرکارافقد س کے ہمین ہمیشہ کیلئے دور سے یارسول اللہ علیہ پارک کے ہمین ہمین ہمین کیلئے دور سے یارسول اللہ علیہ پارک کے ہواب پر مشتمل میں اور آپ کے اس پکاراور فریا دکو شنے اور سن کرامداد فرمانے کے جواب پر مشتمل میں جو ہر لحاظ ہا سامئلہ کو سل کرنے کیلئے کافی میں سلاحظ ہوں اور مسؤل اللہ مالیہ شکھ سیم عنگ تقول فی مُتوَضَّانِک فَلَمَا خَرَجَ قُلْتَ بَا دُسُولَ اللّٰهِ مَلْتُ اللّٰهِ مَلْتُ مَانَکُ تَکُلُمُ اِنْسَانًا فَهَلُ کُانَ لَیْکَ تَکُلُمُ اِنْسَانًا فَهَلُ کُانَ کُنَ تُکُلُمُ اِنْسَانًا فَهَلُ کُانَ کُنَ تُکُلُمُ اِنْسَانًا فَهَلُ کُانَ کُنْکَ تُکُلُمُ اِنْسَانًا فَهَلُ کُانَ کُنْکُ تُکُلُمُ اِنْسَانًا فَهَلُ کُانَ کُنْکَ تُکُلُمُ اِنْسَانًا فَهَلُ کُانَ کُنْکُ تُکُلُمُ اِنْکُ کُانَ کُونِ کُونِ کُونِ کُونَ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُمُنْکُ تُکُلُمُ اِنْسَانًا فَهَلُ کُانَ کُونُ کُونُ کُونُ کُلُمُ کُونُ کُ

مَعَکُ اَحَدَ فَقُالَ هُذَا رُاجِزَ یَسَتَصُرِ نُحنِی َ ۔ ترجمہ: حضرت میموندفر ماتی ایس آپ وضوفر ماکر ہاہر نکلے تو میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے خود سنا کہ آپ ایپ وضوفر ماکر ہاہر نکلے تو میں نے کہا یا رسول اللہ! میں نے خود سنا کہ آپ ایپ وضو کے مقام پر تین دفعہ بیا الفاظ فر مار ہے تھے لبیک لبیک ۔ نصرت نصرت آتا! گویا آپ تو جسے کی انسان سے بالمشافہ ہات کر رہے تھے ۔ کیا آپ کے ساتھ مقام وضومیں کوئی آ دی تھا؟ آپ نے فر مایا یہ میراصحا بی را جز مجھ سے فریا دکر رہا تھا''

قارئین! صحابی پینکڑوں میل دور ہے اپنے آقا سے امداد کی فریاد کرتا ہے حضورافتدس علی ہے کہ لیک لبیک کہہ کراپنے حاضرونا ظربونے کا ثبوت دیا پھرنصرت نصرت سے اپنی مدد کا ثبوت دیا پھراس امداد کے متعلق ہماری امی جان حضرت میمونہ کو بھی بتایا۔

قارئین! بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ عقا کداہلت پرصحابہ کی مہر لگنے لگی ہے اور وہ بھی خود بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ ہو ہیں وہ اس طرح کہ جب بیا ہے آتا کے امداد یا فتہ صحابی ، اپنی مشکلات میں اپنے آتا کی مشکل کشائی کاعملی نظارہ کرنے والے صحابی جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو اپنی آپ بیتی کو جگ بیتی بناتے ہوئے در بارنبوت میں چند شعر پیش کرتے ہیں ان میں سے ایک شعر ملاحظہ کریں جس میں پوری امت کو حضور پرنور نبی کریم علیہ ہے مدد طلب کرنے کا درس دیے ہوئے اورشاد فر مایا

فَاسَتَنْصِرُ رَسُولَ اللهِ نَصَرًا عَتَدًا وَادَعُ عِبَادَ اللهِ يَا تَوَا مَذَذَا

م ترجمہ: پس تورسول اللہ علیہ علیہ سے مدد ما تک کیونکہ آپ کی مدد ہروفت تیار ہے اور اللہ کے بندوں کو پکارا کروہ تیری مدد کو پہنچیں گئ

ممل اشعار كيك ملاحظه بول \_ (طبر انی صغیر صفحه ۱۰۱ باصابه جلد ۳ صفحه ۲۹ ، كتاب الاستیعاب جلد ۲ صفحه ۳۳۳)

قارئین! الحمد لله بهم المل سنت و جماعت چوده صدیول سے اور آئندہ بھی ہمیشہ ای فرمان پرعامل ہیں جو ہمیں صحابہ پاک نے سکھایا ہے کیا نعوذ بالله! صحابی نے شرک کیا؟ اگر شرک کیا؟ تو پھرتمام صحابہ اور خود حضور سیدعالم علیہ نے اس پرشرک کا فتویٰ کیوں نہ لگایا؟

2۔ ندائے یا رسول اللہ سے استغاثہ واستعانت کرنے والوں پر بے وقو فول کاشرک کافتو کی لگانا

﴿ (1) تذكرہ الاخوان صفحہ ۸۹ پر ہے۔ ''ربیج الاول میں مولود کی محفل ترتیب
دینا اور جب وہاں ذکر حضرت کے پیدا ہونے کا آوے تو کھڑے ہوتا، ربیج الثانی
کو گیار ہویں کرنا ، عرس میں جانا حلوا پکانا ، اور جراغ بہت سے جلانا عید کے روز
سیویاں پکانا بیتمام کرنے والامسلمان نہیں ہے''۔

این ناوی رشید به جلد ۲ صفحه ۱۳۳ پر ایک سوال اور اس کا جواب ملاحظه کریں۔

"سوال" \_ جوبزرگوں سے مدد مانگتا ہو۔ یابدعثی مثلا جوازعرس وسوم وغیرہ ہےاور

یہ جانتا ہے کہ بیافعال اچھے ہیں تو ایسے خفس سے عقد نکاح جائز ہے یانہیں کیونکہ نصاری ویہود سے تو جائز ہے تو ان سے کیوں نا جائز ہو؟

الجواب: "جو محض ایسے افعال کرتا ہے وہ قطعاً فاس ہے اور اختال کفر کا ہے ایسے الجواب: " جو محض ایسے افعال کرتا ہے وہ قطعاً فاس ہے اور اختال کفر کا ہے ایسے سے نکاح کرنا وختر مسئلہ کا اس واسطے ناجائز ہے کہ فاسق سے ربط ضبط کرنا حرام ۔ "

﴿ (3) فَاوَیٰ رشید بیہ حصہ سوم صفحہ ۹۰ پر ہے:۔'' جب انبیاء کیہم السلام کوعلم غیب نہیں تو یا رسول اللہ بھی کہنا ناجائز ہوگا اگر بیعقیدہ کرکے کیے کہ وہ دور سے سنتے ہیں بہ سب علم غیب کے تو خود کفر ہے''۔

المراع کے بہنتی زیور صفحہ ۳۵ پر ہے۔ ''کسی کو دور سے پکار نا اور یہ بھنا کہ اس کو خبر ہوگئی کی کونفع نقصان کا مختار بھنا کسی سے مرادیں مانگنایا یوں کہنا کہ خدا ورسول اگر جا ہے گا تو شرک ہے'۔

کروں گا اور جس نے شدت و مصائب میں میرے نام کا سہارا لیا پھر بھی اسکی
تکلیف اس سے دور کردوں گا اور جس نے کسی حاجت میں میراوسیلہ ڈالا اس کی
حاجت بھی مجھ سے پوری ہوگ۔ (نزمتہ الخاطر والفاطر صفحہ ۱۲)
قارئین! ہم اہل سنت و جماعت حضور غوث پاک کا بیفر مان بیان کریں تو دیو بندی
اعتراض کرتے ہیں جبکہ درج ذیل جھ حوالے اور پھران کا حکم تقویۃ الا یمان سے
تمام دیو بندی ذریت کیلئے موت کا پیغام ہے۔

(1) قصائدقاتمی صفحہ ۸ پر ہے ۔

مدد کراے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حای کار

(2) قصائد قاسمى صفحه ٣ برمولوى ضياء الدين رام يورى حافظ محمد ضامن كولكست بين

تیراسایہ وجس پراس بہ مواللہ کاسابہ خداراضی ہوتوراضی ہوشاہا جس مسلمال سے

(3) تذكرة الرشيد جلد اصفحه ٢٠١ پر انهي حكيم ضياء الدين صاحب نے غرقاب

ہونے والے جہاز کیلئے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اور حافظ محمد ضامن صاحب

کو دونوں طرف ہے جہاز کو کندھا دیے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ جہاز کنارے

۔ گیا۔

(4) تذكرة الرشيد جلد اصفحة ١١١٧ ٢٠- \_

ارحم على يا غياث فليس لى كهفى سوى جليسكم من زاد يا سيدى لله شياءً انه انتم لى المجدى وانى جاوى (5) امداد المشتاق صفحه ۱۱ (مصنفه اشرف على تفانوى ومولوى مشتاق احمد) ير

عاجی صاحب مہاجر کمی اپنے پیرحضرت خواجہ نور محدر متداللہ علیہ کوعرض کرتے ہیں۔

اے شرنور محدوقت ہے امداد کا آسراد نیامیں ہے ازبس تمہاری ذات کا

(6) نالدامدادغریب مناجات صفحه ۸ پرهاجی صاحب مهاجر کلی تحریر کرتے ہیں۔

یا محمد مصطفے فریاد ہے

اےمیرےمشکلکشا فریاد ہے

یا نبی سیجئے جدا فریاد ہے

یا شہ ہر دوسرا فریاد ہے

اس کئے صبح ومسافریادہ

اے رسول کبریا فریاد ہے وسخت مشكل ميں يھنسا ہوں آج كل مردن ویاہے میرے زنجیر وطوق قيد عم ساب چيزاد بح مجھے يا ني احمد واپس لو بلا

كياتفوية الايمان سے ان جھ خوالہ جات كا حكم اہل ديوبند

كوقبول ہے؟ ان درج بالاسب حوالوں كو پڑھيں اور پھرذراان پرصاحب تقو لية الايمان كے الفاظ ميں فتوىٰ لگائيں تقوية الايمان صفحه ٥ پر ہے۔ ' حا ہے كماكثر لوگ پیروں کو پیغیروں کوا ماموں کواور شہیدوں کوفرشتوں کواور پریوں کو مشکل کے وقت پکارتے ہیں اور ان سے مرادیں مانکتے ہیں سووہ شرک میں گرفتار ہیں' میں صرف دیوبندی ذریت ہے آیک ہی سوال کروں گا کہ پہلے اپنے اکابرین پر تقویة الایمان سے بیم چیاں کرواور پھر بتاؤ کہ بیکیوں مشرک نہیں؟

رجال غیب کی مافوق الاسباب مدد کرنے پر حدیث یا عباداللہ اعینونی کی تحقیق: مصنف ابن ابی شیبه جلد اصفیه ۳۹ ،امام بزار کی کشف الاستار عن زوائد البز ارجلد ۲ صفی ۳۳ ، مجمع الزوائد جلد ۱ صفی ۱۳۱ طبع پروت ، ملاعلی قاری کی الحرز الثمین شرح حصن حمین هامش الدرالعالی صفیه ۳۷۸ اور سب سے برده کر خود غیر مقلدین کے امام علامہ شوکانی نے تحفۃ الذاکرین صفیه اور سب سے برده کر خود غیر مقلد نے ہدیۃ المہدی صفیہ ۲۷ پراس حدیث یا عباد اللہ اعدونی کو قاعدہ محدثین کے تحت حدیث حسن شلیم کیا ہے ۔غیر مقلد علامہ وحید الزمال کو کل منا پڑا (' انبیاء وصلیاء کو مدد کیلئے یا عباد اللہ اعدونی کہ کر پکار نا شرک نہیں الزمال کو کل منا پڑا (' انبیاء وصلیاء کو مدد کیلئے یا عباد اللہ اعدونی کہ کر پکار نا شرک نہیں الزمال کو کل منا پڑا (' انبیاء وصلیاء کو مدد کیلئے یا عباد اللہ اعدونی کہ کر پکار نا شرک نہیں الزمال کو کل منا پڑا (' انبیاء وصلیاء کو مدد کیلئے یا عباد اللہ اعدونی کہ کر پکار نا شرک نہیں ہے (ہدیة المہدی صفیہ ۲۷)

اولیاء کرام سے استعانت کرنا احادیث واقوال علمیاء سلف سے ثابت ہے۔

ہم حضرت امام ابن الی شیبر حمتہ اللہ تعالی روایت کرتے ہیں 'عین ابن عباس رضی اللہ عندہ قال اِن لیلہ ملائو کہ قضلاً سوی الحقظة یک تبون کم مسلفظ مِن وَرقِ الشّحرِ فَاذَا اصَابَتُ احدُدگُم عُرْجَةً فِی سَفْرِ فَلْینا فِی ماسیقط مِن وَرقِ الشّحرِ فَاذَا اصَابَتُ احدُدگُم عُرْجَةً فِی سَفْرِ فَلْینا فِی اللّه وَحِم کُمُ اللّه ''حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عندنے اعید والله واللہ کے فرضتے ہیں جودرخوں سے گرنے والے پتول کو لکھ لیتے ہیں جبتم میں سے کی محض کو سفر میں مشکل پیش آئے تو وہ یہ نداد سے کو لکھ لیتے ہیں جب تم میں سے کی محض کو سفر میں مشکل پیش آئے تو وہ یہ نداد سے اللہ کے بندوا میری مدد کرو ۔ اللہ تم پر رحم کرے ۔ (مصنف ابن ابی شیب

١٠/٥٠ ١٩ طبع ادارة القرآن كراجي)

الم حضرت امام بزار نے اس روایت کو باختلاف الفاظ مرفوعاً نقل کیا ہے۔ ( کشف الاستار عن زوائد البرز ارس ۳۳/۳)

الم حفرت ملاعلی قاری علیه رحمة الباری " یا عبادالله" کی شرح میں لکھتے ہیں "اس سے مراد فرشتے یا مسلمان جن یا مردان غیب، ابدال یعنی اولیاء کرام ہیں الحرزالثمین شرح حصن حصین هامش الدرالعالی صفحہ ۳۷۸) حضرت ملاعلی قاری استمداد عباداللہ والی روایت نقل کرنے کے بعد تبھرہ لکھتے ہیں "قال برکھ حض المسلماء النفاق والی روایت نقل کرنے کے بعد تبھرہ لکھتے ہیں "قال برکھ حض المنظماء النفاق مذا حدیث کے بعد تبھرہ لکھتے ہیں "قاری وروی کا المعسماء النفاق فرون وروی کے سن یکھتا جو الیا المسلماء النفاق هذا حدیث کے سن یکھتا جو الیا المسلماء ورون وروی

عُنِ الْمُشَائِخِ الله مجوب الخض تقد علماء نے کہا ہے بیعدیث حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مشائخ عظام سے مروی ہے کہ بیمل مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور مشائخ عظام سے مروی ہے کہ بیمل مجرب ہے۔ (الحرز الثمین علی ھامش الدر العالی صفحہ ۳۷)

اس کے علاوہ علامہ شوکانی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے کھتے ہیں' قَالَ فِی مُجْمَعِ الزوائد دِ جَالُه ثِقاتُ ''۔' جُمع الزوائد میں ہے کہ اس صدیث کے راوی ثقہ ہیں'۔ ( تخفۃ الذاکرین صفحہ ۱۵۵)

مسترین یا رسول اللہ ہے ایک سوال کُرجس کا ان کے پاس قیامت تک کوئی جواب ہیں

سوال یہ ہے کہ اگر نعرہ کرسالت بدعت ہے تو بہ بیئت کذائی نعرہ تجبیر بھی بدعت ہے کونکہ زمانہ نبوی میں تو کجا بلکہ حضورا کرم علیہ کے کا فاہری حیات کے صدیوں بعد تک اس نعرہ کا کہیں ہے تک نہیں چلتا ۔ کہی مقرر کی تقریر ، معزز شخصیت کی آمد، بعد تک اس نعرہ کا کہیں ہے تک نہیں چلتا ۔ کہی مقرر کی تقریر ، معزز شخصیت کی آمد، یا دوسر ہے معاملات کے وقت ایک شخص زور سے ''نعرہ تکبیر'' پکارے اور دوسر ہے اس کے جواب میں ''اللہ اکبر'' کہیں ۔

البتہ حضورا كرم علي كے زمانہ اور آپ كى ظاہرى حيات كے بعد كے زمانہ ميں البتہ حضورا كرم علي كا مرى حيات كے بعد ك زمانہ ميں صرف اتنافرق ہوتا تھا كہ كئ خوش كن امريا جيران كن بات ياعظمت اللى پردال فعل د كير كرياس كر حضورا كرم علي كا كى صحابی "اللہ اكبر" فرماتے ۔ اكثر تو سامعين ميں ہے كوئى بھى" اللہ اكبر" نہ كہتا۔ ہاں البتہ شاذ و نا در ہى ايك دو صحابی"

الله اکبر" کہدویتے لیکن وہ بھی زور دار آواز سے نہیں۔ بلکہ عام آواز سے نونعرہ تکبیر میں درج ذیل بدعات ثابت ہوئیں۔

ا نفرہ تکبیر تے تعبیر کرنا ہے جب کوئی نعرہ تکبیر کہ تو دوسروں کا''اللہ اکبر'' کہنا ہے نعرہ تکبیر کہنے والے کا چلا کر کہنا ہے جواب دینے والوں کا چلا کر کہنا ہے تقاریر کے درمیانی وقفوں میں بینعرہ لگانا ہے معززین کے استقبال میں بینعرہ بلند

جب اتنی بدعات کے باوجود نعرہ تکبیر بدعت نہیں ۔ تو نعرہ رسالت یا دوسرے نعروں پرشرک وبدعت کافتو کی کیوں؟ ہم کہتے ہیں جس طریقہ سے نعرہ تکبیر زمانہ نبوی ہیں رائج تھا۔ ای طرح سے نعرہ رسالت بھی رائج تھا۔ اس کامخالفین کے پاس کیا جواب ہے؟

## مسكماستمد ادواستعانت

بِسُمِ اللَّهِ السَّرِ حُمْنِ الرَّحِيمِ. اَلْحَمْدُ لِلّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلُواةُ لِسَّمِ اللَّهِ السَّلَامُ عَسَلَسَى رَسُولُ لِسِهِ السَّكَرِيسِمِ الْمَسَّابِ عُلَدُ وَالسَّلَامُ عَسَلَسَى رَسُولُ لِسِهِ السَّكَرِيسِمِ الْمَسَّابِ عُلَدُ وَالسَّلَامُ عَسَلَمَ عَلَى مَا عَمِر مَ حَضُورَ عُوتُ الاغياثِ اعلَى استمدا داوراستعانت كامعتى ہے مدوطلب كرنا ، مير محضور غوث الاغياثِ اعلَى استمدا داوراستعانت كامعتى ہے مدوطلب كرنا ، مير محضور غوث الاغياثِ اعلَى حضرت شير حضرت سيدى ومولائى تا جدار حضرت كيليا نوالد شريف خليف اعظم اعلى حضرت شيد قرر الحن شاه صاحب بخارى رحمته الله عليه نے اس

سلسلہ میں جوائیان افروز مقالات الانسان فی القرآن میں تحریر فرمائے ہیں میں الفرآن میں تحریر فرمائے ہیں میں ان میں سے چندا قتباسات پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔آپ فرمائے ہیں

۲۵ دوگروہ مختلف ہیں ایک تو دسیلہ اور اسباب من اللہ کا قائل ہے
 ۲۵ دوسرے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سبیل مکسی وسیلہ اور اسباب کے قائل نہیں ہیں اور یہ خطایر ہیں (الانسان فی القرآن صفحہ ۳۸۳)

ادربیشرک اورجرام ہے (صفحہ ۳۸) کسی غیر سے استعد ادیعنی کسی بت سے استعانت ہے اور میں دون اللہ سے مقصود اللہ جل شانہ کے سوا (اس کے مقابلے پر) کسی غیر سے استعد ادیعنی کسی بت سے استعانت ہے اور بیشرک اور جرام ہے (صفحہ ۳۸۸)

ا خرمایا: اےعزیز! خداوند کریم اپنے فضل سے تخفیے نیک سجھ عطافر ما کیں صحت حال اس امر میں اس طرح پر ہے کہ من دون اللہ سرتا پاشرک ہے اور فی سبیل اللہ جائز بلکہ دین ہے (صفحہ ۳۲۸)

العبادت ہے چنانچ فرمایا ہے، وکا یک واحد کے کی اور کی عبادت کرنا شرک فی العبادت ہے چنانچ فرمایا ہے، وکا یک بیعباد فورید اکترائی اکترا ہے اور نہ شریک را ہے درب کی عبادت میں کی کوراس کے سواہر کی کی استمداداور نفرت کا جواز ہے جس کا ثبات تعلیما اور عملاً قرآن مجید میں موجود ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ و مَمَا کُسُکُم کا تُسُقُلُ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضَعُ فِينَ مِن  اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضَعُ وَالْمُ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضَعُ وَالْمُ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضَعُ وَالْمُوالْدُانِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضَعُ وَالْمُ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضَعُ وَالْمُ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضَاءِ وَ الْمُو الْمُدَانِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمُ الْمُسْتَضَعُ وَالْمُ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضَعُ وَالْمُوالْدُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمُولَ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَصَاءِ وَ الْمُوالْدُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمُولَ اللّٰهِ وَ الْمُولِ الْمُدَانِ اللّٰهِ وَالْمُولَ اللّٰهِ وَالْمُولُونَ اللّٰهِ وَالْمُولَ الْمُ اللّٰهِ وَالْمُولَ الْمُدْانِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَالْمُولَ الْمُعَانِينَ اللّٰهِ وَالْمُولِ الْمُعَانِينَ اللّٰهِ وَالْمُولِ الْمُعَانِينَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَالْمُولِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَالْمُعَانِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَالْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

الُفَ رُبَةِ الطَّالِمِ أَهُ لُهُ وَاجُعُلُ لَّنَا مِن لَّدُنْکُ وَلِياً وَاجُعُلُ لَّنَامِنُ اللَّهُ مِن لَّدُنْکُ وَلِيا اللَّهِ وَاجُعُلُ لَّنَامِنُ اللَّهُ فَكَا اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

قابل غورامریہ ہے کہ وہ مظلوم، بے کس اور بے بار و مددگار قادر مطلق ہے امداد و
نفرت کیلئے کسی حامی و مددگار کوطلب کرتے ہیں چاہیے بیتھا کہ وہ غیر خدا کی مدد
مانگنے کے سبب سے خطا وارتفہرائے جائے ان کو وعید کی جاتی ،ان کی مدد بھی نہ ک
جاتی نہ ہی کسی کوان کی حمایت ونفرت اور امداد کیلئے تھم صادر کیا جاتا ،لیکن معاملہ
اس کے برعکس ہے۔(الانسان فی القرآن صفحہ سے)

میں اپنے حضور اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ حضور پیرکیلانی قدس سرہ کی یہ مبارک عبارت درج کرنے کے بعد سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا سے غیر خدا کی مدد مانگنا یہاں سنت مومنین ثابت ہورہی ہے یا نثرک؟ فیصلہ آپ پر ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں میر سے حضور قبلہ عالم نے دوسری دلیل خود قرآن مجید سے ارشاد فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخالفین کے غلبہ سے مجبور ہوکر تصرت واستمد ادواستعانت و مدوطلب کررہے ہیں کس سے؟ خدا سے نہیں۔ ہوکر تصرت واستمد ادواستعانت و مدوطلب کررہے ہیں کس سے؟ خدا سے نہیں۔ ہوکر تصرت واستمد ادواستعانت و مدوطلب کررہے ہیں کس سے؟ خدا سے نہیں۔ ہوکر تصریف بندوں سے وہ بھی ان الفاظ میں ''مُن اُنگھارِ ٹی بالگی اللّام '' کوئی ہے بلکہ خدا کے بندوں سے وہ بھی ان الفاظ میں ''مُن اُنگھارِ ٹی بالگی اللّٰم '' کوئی ہے

میرامددگارالله کی طرف؟ اورحواری جواب بھی دے دہے ہیں۔ 'نسختُ انسکار الله ''۔ چونکہ' مُنُ انسکاری الله '' قول میسی علیه السلام ہے لہذا میرے حضور قبلہ کااس سے اخذ کردہ نتیجہ ملاحظ فرما نمیں آپ فرماتے ہیں۔ '' ایسافعل جوشرک کا مقتضی ہوا یک اولعزم مرسل سے صادر ہونا محال ہے بلکہ مرسلین کی نسبت ایسا گمان کرنا بھی سوءا عقادی اور جرم ہے لہذا ما ننا ہی پڑے گا کہ بیسنت اللہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گئ'۔ پھر فرماتے ہیں'' یہ استحانت دووجہ پر منسم ہے (1) اعلیٰ ہستیوں کو ادنیٰ کی طرف سے ، (2) اور ادنیٰ کو اعلیٰ کی طرف سے ، (2) اور ادنیٰ کو اعلیٰ کی طرف سے ' (الانسان فی القرآن)

اعلى مستيول كوادنى كى طرف سے مددواستعانت

اس کی گی صورتیں ہیں:۔(1) امت کا انبیاء و مرسلین کی خدمت کرنا اور جان و مال سے جہاد کر کے بظاہر طاقت ہے انکی مدد کرنا۔(2) بظاہر حفاظت کیلئے حوار یوں سے حضرت عیسیٰی روح الله علیہ السلام کا فرمانامین انبصادی الی الله۔

ایعنی کوئی ہے جومدد کر ہے میری فی سبیل اللہ (یعنی محض اللہ کی رضا کیلئے) ؟ اوران کا محسب توفیق جواب وینا کہ خن انصار اللہ یعنی ہم مدد گار ہیں فی سبیل اللہ۔

(3) خود خداوند کریم و والجلال والا کرام فرماتے ہیں۔ یک آریمی اللہ فیک آمنوا إِن کَ مَدْ مُورُو اللّه یک مُورُد والجلال والا کرام فرماتے ہیں۔ یک آریمی اللہ فیک آمنوا اِن کہ تعدم و کا میں کی مرد کروگے و وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ٹابت جوا بیان لائے ہوا گرتم اللہ کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ٹابت

قدم رکھے گا۔

اور بیمسکنیا مرے کہ خداوند کریم کسی کی مدد سے بے نیاز ہیں اور خدا کی مدد کسی وجہ سے روانہیں ہو عتی اس لیے بندوں کی بید دفی سبیل اللہ یعنی محض اللہ کی رضا کے حصول کیلئے ہے اور اس سے مراد بیہ ہے کہ جو اسلام اور دین میں انبیاء ومرسلین کی مدد کرتا ہے وہ در حقیقت خداکی مدد کرتا ہے۔

(4) يَايُهُ النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينُ -ائِي (4) يَايُهُ النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِينُ -ائِي (4) مَهِ النَّهِ كَافَى مِن اللهُ وَمَنِ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ كَافَى مِن اللهُ كَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ كَافَى مِن اللهُ كَالِقُ مِن اللهُ كَافَى مِن اللهُ كَافِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَافَى مِن اللهُ كَافَى مِن اللهُ كَافَى مِن اللهُ كَافَى مِن اللهُ كَافِي مِن اللهُ كَافِي اللهُ عَلَى اللهُ كَافَى مِن اللهُ كَافِي اللهُ كَافِي اللهُ كَافِي اللهُ كَافِي اللهُ كَافِي مِن اللهُ كَافِي اللهُ كَافِي اللهُ كَافِي مِن اللهُ كَافِي اللهُ اللهُ كَافِي اللهُ كَافِلْ اللهُ كَافِي اللهُ كَافِل اللهُ كَافِي اللهُ كَافِل اللهُ كَافِي اللهُ كَافِل اللهُ كَافِل اللهُ كَافِلْ اللهُ كَافِلْ اللهُ كَافِلْ اللهُ كَافِلُ اللهُ كَافِلُ اللهُ كُلُولُ اللهُ كَافِلَ اللهُ كَافِلُولُ اللهُ كَافِلُولُ اللهُ كُلُولُ اللهُ كَافِلُ ا

ادنی کواعلی کی طرف سے یعنی امت کوانبیاء ومرسلین واولیاء الله

كى طرف سے امداد ۔ اس كى صورتيں يہ ہيں: ۔

(1) انبیاء اپنی امتوں کی امداد پر مامور من اللہ ہوتے ہیں ان کی نصرت واعانت کے بغیر خدا تک رسائی ممکن ہی نہیں در حقیقت ہر بات پر شرک شرک کہنے والوں کیلئے یہ نکتہ انتہائی قابل غور ہے کہ اگر نبی کی مدد کے بغیر تو حید تک رسائی ممکن ہوتی تو صرف ہواللہ احد کافی تھالیکن تو حید وہی مقبول ہے جوقل ہواللہ احد ہوائی طرح چاہیے تھا کہ ہر نبی صرف لا الہ الا اللہ تک کلمہ پڑھا تا اور کلمے کا دوسرا جز نبوت ورسالت کا اقرار لازی نہ ہوتالیکن اگر کوئی قیامت تک لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے وہ اس وقت تک کافر ہی رہے گا جب تک محمد رسول اللہ کا اقرار نبیس کرے گا امت کو فالے ہری اور باطنی طور پر نفع پہنچا نارسالت کا نبیادی منصب ہے۔

م مسلک و ندہب کے نزدیک عالم اسلام کے عظیم ترین مفسر قرآن حضرت امام علامہ صاوی رحمتہ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے۔

فَ مَنُ ذَعُمَ أَنَّ النَّبِيِّ كَا حَادِ النَّاسِ لاَ يَمُلِكُ شَيَاءً اَصُلاً وَلاَ يُنفُعُ بِهِ لاَ ظَاهِرًا وَلاَ بَاطِنَا فَهُو كَافِرَ خَاسِرُ الدِّنيا وَالْاحِرُةِ \_ ترجمہ: جُوخُص بیخیالِ ظَاهِرًا وَلاَ بَاطِنَا فَهُو كَافِرَ خَاسِرُ الدِّنيا وَالْاحِرُةِ \_ ترجمہ: جُوخُص بیخیالِ کرے کہ بی پاک عَلیْتَ عام انسانوں کی طرح ہیں بالکل ہی کسی چیز کے مالک نہیں اور نہ ہی پاک عَلیتِ عام ارد نہی باطنی طور پرنفع پہنچتا ہے تو وہ مخص کا فر ہے اور دنیا و آخرت میں رسوا ہے (تفسیرصادی جلداول صفحہ ۱۲۷)

بلکہ یہاں قرآن فرما تا ہے کہ آپ کو بکشکو مِنْسُلُکُمُ مانا کفار کاطریقہ تھافر مایا
''واکسٹو النّنجوی الّندین ظلکمو اھل ھذا اللّا بکشو مِنْلُکُمُ (القرآن
) فرمایا''ظالم چھپ چھپ کر کہتے ہیں کہ یہ بی تبہاری شل بشر بی تو ہے' نہ خدا ہے
کچھ پوشیدہ نہ مجوب پاک سے کیونکہ بذریعہ وجی کفار کے اس تعل کی آپ کو فجر د ہے
دی گئی کا فروں کو کن سے چھپنے کی ضرورت پڑی مانٹا پڑے گا کہ وہ صحابہ پاک سے
چھپ چھپ کرنی پاک کو بکشکو مِنْلُکُمُ کہتے الحمد للہ صحابہ کی غیرت دینی اور عشق
مصطفیٰ کے اہل سنت امین ہیں وہ بھی آج کی کو اپنے نبی کو بشر ملکم نہیں کہنے دیے
اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔ کیونکہ نبی پاک ہی ہمارے عقیدہ وعقیدت اور دین کا

(2) حضور علی ازن البی ہرامتی کو ہدایت عطافر ماتے ہیں اور ہادی برقق بیں اور اس سے بوی مدد امتی کی اور کیا ہو عمق ہے؟ اللہ فرماتا ہے۔ وُانگ (3) ہڑائی کوتعلیم احکام اللی اور فیف روحانیت کی روسے حضور سید عالم علیہ اللہ کی امداد کاعقیدہ رکھنافرض ہے حضور سید عالم علیہ استی کی امداد کاعقیدہ رکھنافرض ہے حضور سید عالم علیہ استی کا مداد کاعقیدہ رکھنافرض ہے حضور سید عالم علیہ اللہ ہیں آپ کے چار فرائض نبوت خود قرآن مجید نے گنوائے ہیں۔ یُنگو اعکیہ ہُم آیٹہ ویر کیے ہُم ویعکم ہم الکوئنائ والمحکم کہ کنوائے ہیں۔ یُنگو اعکیہ ہم آیٹہ ویر کی ہیات تلاوت فرماتے ہیں امت کا تزکیہ فرماتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے ہیں امت کوعطا فرماتے ہیں اور قرآن مجید کی تعلیم عطافرماتے ہیں اور حکمت کی تعلیم امت کوعطا فرماتے ہیں۔

قار کین! مانا کہ تلاوت آیات و تعلیم کتاب ماتحت الاسباب ظاہری مدد ہے لہذا آپ کی ہے۔ ہے کیکن تزکیہ و حکمت کی تعلیم تو خالصتاً مافوق الاسباب باطنی مدد ہے لہذا آپ کی ظاہری ادر باطنی مدد کاعقیدہ رکھنا فرض ہے طاہری ادر باطنی مدد کاعقیدہ رکھنا فرض ہے (4) حضور سید عالم نور مجسم علیقے تمام عالمین کیلئے نافع ہیں کیونکہ آپ رحمتہ للعالمین ہیں۔ ذراا ہے ایمان سے کہیں کہ صرف نزول قرآن اور ظاہر زمانہ پاک

مين حضور علي ومتدللعالمين تصياقيامت تك بين؟ اور بعد قيامت بهي بميشه م بیشہ کیلئے رحمة للعالمین ہیں؟ یقینا ہیں کیونکہ قرآن بھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہے اور إلى آب رحمته للعالمين بهي بميشه بميشه كيلي بي للندا آب كورحمته للعالمين مان كرجمي ونافع نه ماننا قرآن مجید کا صاف انکار ہے کا ئنات کا ذرہ ذرہ سر کار کے علم میں ہے المركعي؟ كس وقت؟ كس انداز ميس؟ اوركتني؟ رحمت كي ضرورت ہے۔حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہابیہ دیو بندید اور اہل سنت و جماعت کے درمیان ا کے منتق علیہ شخصیت ہیں جوعلم عدیث میں استاد اور سند ہونے کی حیثیت سے بالخصوص بزعم خود ومابيه و ديوبنديه كيلئة ايك حجت كي حيثيت ركھتے ہيں ہم تفسير عزیزی بلداول صفحه ۵۸ سے انکی عبارت درج کرتے ہیں آپ وَیک کُونَ والسوسول عَلَيْكُم شَهِيدًا كَتَحت ارشادفرمات بين ديعن باشدرسول شابرشا ۔۔۔واجب العمل ست ''۔ ترجمہ: ''لینی تمہارے رسول تم پر گواہ ہیں اس کئے کہ آپ نور نبوت کے ساتھ اپنے وین کے ہر دیندار کے رتبہ پرمطلع ہیں کہ میرے وین میں کون کس درجہ پر پہنچاہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اورجس جاب سے وہ ترقی سے مجوب ہو گیا ہے وہ کون سا ہے؟ پس آپ پیجانے ہیں تمہارے گناہوں کواور تمہارے آئیان کے درجوں کواور تمہارے اچھے اور برے ا عمال کو اور تمهارے اخلاص و نفاق کو اس کئے آپ کی شہاوت و نیا میں مجکم شرع امت كي مير مقبول اورواجب العمل بي "-(تغييرعزيزي جلداول صفيه ٥٨٧)

(5) استعانت واستمداد کامدار حقیقت میں قوت تصرف پر ہے ہارے زویک پوری کا تنات پراللہ کریم نے اپنے محبوب یاک علیہ کو بالحضوص اورآپ كى طفيل آپ كے محبوبوں كو بالعموم تصرف كى طاقت عطافر مائى ہے۔تصرف كى طاقت على كل شي قدير ذات كى عطا كرده ہوتو دراصل اس تصرف كا انكار ذات باری تعالی و نقترس جل جلاله کا انکار ہوگا ای لیے حضور اقدس علیہ کے بارگاہ کا مردود ہرلحاظ سے نا قابل معافی ہے صرف مردود بارگاہِ رسول کیلئے علم ہوا کہ مجبوب اس كيلي بخشش مانكيس بإنه مانكيس برابر ہے۔ايک جگه فرماياسب عين موة العني ستر باربھی بخشش مانگیں آپ کی بارگاہ کے گناخ کیلئے معافی نہیں۔بلند بارگاہ کے آ داب بھی بلند ترین ہیں بیدہ بارگاہ اقدی ہے جہاں ناممکن کو بھی ممکن کردیئے کے تصرفات الله كريم نے محبوب كوعطافر ماديئے اور سياحاديث صحيحه سے ثابت ہيں۔ نباتات اورانسانوں پرنبی یاک کاتصرف ورخوں پرنی علیہ کے تصرف کے متعلق بیصدیث ہے: حضرت ابن عباس صی الله تعالی عنمابیان کرتے ہیں کہرسول اللہ علی کے یاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا: میں کس طرح پہچانوں کہ آپ نبی ہیں! آپ نے فرمایا: اگر میں تھجور کے اس خوشہ کو درخت سے بلاؤں توتم گواہی دو کے کہ میں اللہ کارسول ہوں (علیہ ہے)۔ پھررسول اللہ علیہ نے اس کو بلایا تو تھجوروں کا وہ خوشہ درخت ہے اتر ااوررسول الله علي كامن آكر كيا جررسول الله علي نفر مايا: لوث جاؤتو وه

لوث گیا پھروہ اعرائی مسلمان ہو گیا۔ بیرحدیث حسن غریب سیجے ہے۔ (سنن التر مذی رقم الحدیث: ۳۱۴۸، مسندا حمد جلدا، رقم الحدیث: ۱۹۵۳، سیجے ابن حبان رقم الحدیث: ۲۵۲۳، المجم الکبیرج ۱۲، رقم الحدیث: ۲۲۲۲۱، ولاکل النبوة للبیمقی جلد ۲ صفحه ۱۵، سنن داری رقم الحدیث: ۲۴، جامع الاصول جلداا، رقم الحدیث (۸۸۹۵)

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كه مسجد كى حجيت محجور كے شہتر وں پر بنائی گئی تھی اور نبی پاک، صاحب لولاک علی ان میں سے ایک شہتر سے ٹیک لگا کرخطبہ دیتے تھے۔ جب آپ کامنبر بنایا گیااور آپ اس پر بیٹھ گئے تو ہم نے اس شہیر کے رونے کی آوازی اس طرح جیسے اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے حتی کہ حضور نبی کریم رءوف ورجیم علی اس کے پاس آئے آپ نے اس بر ہاتھ رکھا تو وہ پڑسکون ہو گیا۔ ( صحيح البخاري، رقم الحديث: ٣٥٨٥ سنن التر مذي رقم الحديث: ٣٦٨٧ ساسنن النسائي رقم الحديث: ١٣٩٥، جامع الاصول، جلداا، رقم الحديث: ٨٨٩٧، منداحد جلد اصفی ۱۹۰۰) اور انسانوں پرتصرف کے متعلق بیرحدیث ہے: حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ جب غزوہ تبوک کے لیے جارہے تھے تو اثناء سفر میں ہم نے ایک سفید پوش مخف کو ريكتان سے آتے ہوئے ديكھا۔رسول الله علي نے فرمايا: "كن اباغيثمه" ابو خيثمه بهوجا تووه ابوخيثمه بهوگيا\_ (صحيحمسلم بحواله بتيان القرآن)

علامہ نووی لکھتے ہیں کہ قاضی عیاض نے فرمایا: کہ کن یہاں تحقق اور وجود کے لیے ہے بعنی اے مخص تھے جا ہے کہ تو حقیقتا ابوخیثمہ ہوجا۔علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض نے جو کہا ہے وہ سی ہے۔ (صحیح مسلم بشرح النودی جلدااصفحه ۲۹۱ ،مطبوعه مکتبه الباز مکه مکرمه ۱۳۱۵ ۱۵) علامه ابوالعباس قرطبی مالکی متوفی ۲۵۲ صے نے بھی یہی لکھا ہے۔ (المقهم جلد كصفحه ۹۲ مطبوعه دارابن كثير بيروت ۱۳۱۷ ه علامها بی مالکی متوفی ۱۲۷ھ نے بھی قاضی عیاض کے حوالے سے یہی تقریر کی ہے۔ (ا كمال اكمال المعلم جلد وصفحه ۱۸ مطبوعه دارالكتب العلميه ، بيروت ۱۳۱۵ ه المكارجال غيب اوراولياء الله كي عيبي وروحاني مدد برحق ہے ۲۵ حضرت شیخ الحقق شیخ عبدالحق محدث د بلوی مشکوة کی شرح میں لکھتے ہیں۔امام شافعي گفتهاست قبرموی کاظم تریاق مجرب ست مراجابت دعاراو حجة الاسلام امام فغزالی گفته ہر کہاستمد اد کردہ شود بوئے درحیات استمد اد کردہ میشور بوئے بعد از وفات ويكازمشائخ عظام گفتهاست ديدهم چهاركس راازمشائخ كهتصرف ميكند ورقبورخود مانند تصرفهائ ايثال درحيات خوديا بيشتر ويشخ معروف كرخي وشيخ عبدالقادر جيلاني ودوكس ديكررااز ااولياءشمرده ومقصود حصرنيست آنجي خود ديده يافة است "حضرت امام شافعي عليه الرحمة فرمات بين حضرت امام موي كاظم رضي الله عنه كى قبر مبارك دعاكى قبوليت كيلي مجرب ترياق كا درجه ركفتى ہے جمة الاسلام

وصرت امام غز الى رحمة الله عليه فرمات بين بروه مخض جس سے زندگی ميں مدد مانگنا و جائز ہے اس سے وفات کے بعد بھی مدد مانگنا جائز ہے۔مشائخ عظام میں سے ا کے فرماتے ہیں میں نے چار حضرات کو دیکھا کہ وہ اپنی قبروں میں اس طرح وتصرف فرمارے ہیں جیسے ظاہری حیات میں فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی فخ زیادہ ایک حضرت معروف کرخی دوسرے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمهما اللہ اور وودوس مے حضرات کا ذکر کیا اور ان کامقصود تدبیر وتصرف کا ان جار حضرات میں حصراورمحدود کرنانہیں ہے بلکہ جو بچھ خود مشاہدہ کیا اور اپنے طور پر دریافت کیا وہ وبيان كرديا - (اشعة اللمعات شرح مشكوة ا/١٦ع للصنو) حضرت شيخ عبدالحق وبيان كرديا - (اشعة اللمعات شرح مشكوة ا/١٦ع للصنو) حضرت شيخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمة کی تحریرے جواب مسئلہ مزیدروشن ہوگیا کہ بعداز وصال واولیاء کرام سے استعانت کرنا جائز ہے کیونکہ ولی اللہ کی قوت تصرف و فات کے

﴿ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی فرماتے ہیں'' حضرت شیخ عبدالقاور جیلائی
علیہ الرحمۃ اپنی قبر میں زندہ اولیاء کی طرح تصرف فرمارہے ہیں (جمعات صفحہ الا)
الغرض معلوم ہوگیا کہ نبع تا بعین کے دور سے حضرت شاہ والی اللہ علیہ الرحمۃ کے
دور تک اولیاء کرام سے استعانت واستمد اوکونہ صرف جائز سمجھا جاتار ہا بلکہ عملی طور
پران سے فیوض و برکات حاصل کیے جاتے رہے۔
خود منکرین کے اکا برکا اعتراف : منکرین استمداد اولیاء کے سرخیل مولوی
اشرف علی تھا نوی لکھتے ہیں'' اور جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعدانقال کے
اشرف علی تھا نوی لکھتے ہیں'' اور جاننا چاہیے کہ بعض اولیاء اللہ سے بعدانقال کے

بھی تصرفات اورخوارق سرزد ہوتے ہیں اور بیا امر معنی حد تواتر تک بہنج گیا ہے (الکشف صفحہ ۴۵) مولوی محمود الحن دیو بندی ایک نست عین کی گفیر میں لکھتے ہیں 'اس کی ذات باک کے سوائس سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجا نزہ ہال اگر کسی مقبول بندہ کومخش واسطیہ رحمتِ الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو بیہ جائز ہے کہ بیا ستعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ (حاشیہ القرآن صفحہ تاج کہ بیا ستعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ (حاشیہ القرآن صفحہ تاج کہ بیا ستعانت ہے۔ (حاشیہ القرآن صفحہ تاج کمپنی کراچی)

بحدہ تعالیٰ ہم اہلسنّت اللہ تعالیٰ کو حقیق مددگار سمجھتے ہیں اور اولیاء کرام کواس کی عطاء و
اذن سے مددگار شمجھتے ہیں۔ علاء دیو بند کے پیرومرشد جا جی امداد اللہ مہا جر کی لکھتے
ہیں'' البتہ جوندانص میں وارد ہے مثلا'' یا عباد اللہ اعینو ٹی'' وہ با تفاق جا تزہے۔
یہاں ہے معلوم ہوگیا تھم وظفے دیا شکیخ عَبدالقادِرُ شکیفًا کہلو کالیکن اگر شخ کو
متصرف حقیق سمجھے تو منجرالی الشرک ہے ہاں اگر وسیلہ ذریعہ جانے یا ان الفاظ کو
بابرکت مجھ کرخالی الذھن ہوکر پڑھے کچھ حرج نہیں' (کلیات امدادید رسالہ فیصلہ
منت مسلہ صفح ہ کہ کہ طبع دار الاشاعت کراجی ) حاجی صاحب مرحوم کی تحریرے واضح
ہوگیا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کو متصرف حقیقی جان کرند اواستعانت
کی جائے تو شرک ہے ورنہ نہیں الجمد للہ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضرت شیخ
عبدالقادر جیلانی اللہ تعالیٰ کی عطاء واذن سے مدفر ماتے ہیں۔

ندائے غیب واستمد او پرمزید چھالا جواب دیو بندی حوالہ جات

(1) قصائدقاسی صفحہ ۸ پرہے

مددكراك كرم احمدى كه تيرك والمستوا نبيس بي قاسم يكس كاكوئى ماي كار

(2) قصائد قامی صفحه ۳ برمولوی ضیاء الدین رام پوری حافظ محمد ضامن کو لکھتے ہیں

تیراسایہ بوجس پراس پہواللہ کاسایہ خداراضی ہوتو راضی ہوشاہا جس مسلماں ہے

(3) تذکرہ الرشید جلد اصفحہ ۲۰۱ پر انہی تھیم ضیاء الدین صاحب نے غرقاب

ہونے والے جہاز کیلئے حاجی الداد اللہ صاحب مہا جرکی اور حافظ محمر ضامن صاحب

کو دونوں طرف سے جہاز کو کندھا دیتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ جہاز کنارے

گاگا

(4) تذكرة الرشيد جلد اصفحة ١١١٧ ٢- \_

ارحم على ايا غياث فليس لى كهفى سوى جليسكم من ذاد يا سيدى لله شياءً انه انتم لى المجدى وانى جاوى (5) امدادالمثناق صفح ١١١ (مصنفه اشرف على تفانوى ومولوى مثناق احمر) يرحاجى صاحب مهاجر كلى اين بير حضرت خواجه تو رمحر دحمته الله عليه كوعرض كرتے ہيں \_ صاحب مهاجر كلى اپنے بير حضرت خواجه تو رمحر دحمته الله عليه كوعرض كرتے ہيں \_ اے شيه تو رمحمد وقت ہا مداوكا آسراو نيا ہيں ہاز بس تمهارى ذات

6

(6) نالہ امداد غریب مناجات سفحہ اپر حاجی صاحب مہاجر کی تحریر کرتے ہیں۔ اے رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفے فریاد ہے اے میرے مشکلکشا فریاد ہے
یا نبی کیجئے جدا فریاد ہے
یا شہر ہر دوسرا فریاد ہے
یا شہر ہر دوسرا فریاد ہے
اس کئے صبح ومسافریاد ہے

ہے۔ مشکل میں پھنساہوں آج کل گردن و پاسے میر سے زنجیروطوق قید غم ہے اب چھٹراد بیجئے مجھے یا نبی احمد واپس لو بلا

خودرسول الله عليه كااستعانت فرمانا:

عَنُ عَائِشَةً قَالَتَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ ب مُشُوكِ \_ (رواه ابوداؤ دوابن ملجه) \_ ترجمه حضرت عائشة صديقة رضي النّد تعالى عنماے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ علیہ نے ہم کسی مشرک سے مدونہیں الکیں گے۔(مشکوۃ)۔مطلب بیہوا کہمسلمانوں سے مدوطلب کریں گے،اگر ملمان ہے استعانت ناجائز ہوتی تو مشرک کی کیوں شخصیص کی جاتی ، پس جب نی کا دوسر ہے لوگوں ہے استعانت کرناروا ہے تواس سے صراحنا نابت ہوا کہ انبیاء علیم السلام واولیاء کرام ہے دوسر ہے لوگوں کا مدد ما نگنا بطریقِ اولی جائز ہے۔ وایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا:۔ ایک شخص نے حضرت مویٰ علیہ السلام ہے ان کے دشمن کے واسطے مدد ما تكى چنانچداللد تعالى سور ويقص كے دوسرے ركوع ميں ارشاد فرما تا ہے: "و دُخه كَ المَ لِينَةَ عَلَى حِينِ غَفُلَةٍ مِّنَ أَهُلِهَا فُوجَدُ فِيهَا رَجُلَينِ يُقَتَتِلْنِ هَذَا مِنَ وشيه عنه وهذا مِن عُدُوه "- ترجمه:"اورحضرت موى (عليه السلام) شهرك

واندرآئے ایسے وفت کہ وہاں کے لوگ بے خبر تھے، توپایا وہاں دوآ دمیوں کو کہ آپس میں لڑرہے ہیں۔ بیا لیک توان کی قوم میں سے تھااور وہ دوسراان کے دشمنوں میں ي تقا"ر" في استنفاله اللَّذِي مِن شِيعتِه على الذي مِن عَدُوه فوكزه ومُوسلى فَقَضِيلَى عَلَيهُ "رترجمه: "لين حضرت موى سے مدد ما تكى اس نے جوان و کی قوم میں سے تھااس دوسر ہے تھی پر جودشمنوں میں سے تھا تو حضرت موی علیہ السلام نے اس دشمن کومکہ مارااوراس کا کام تمام کردیا''۔ دیکھئے ایک امتی کا نبی ہے مدد مانگنالفظ "استغاثه" كے ساتھ اس آیت میں صراحنا پایاجا تا ہے۔ اگر اس قتم كی استعانت منع ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس مقام پراس کی تر دید فرمادیتا کہ انبیاءاللہ ہے مدد مانگنا ناجائز اور كفرى جس طرح عبادت غيركو جابجامنع فرمايا ہے اور اسكى تر ديد مسلمانو! خوب يادر كھوكہ حقيقت ميں تو مددد ينے والا الله تعالیٰ ہی ہے ليکن اس صحف كو بظاہر بطور سبب مجاز حضرت موى عليه السلام مدد دينے والے بيں كيونكه عالم اسباب كايدا كك نهايت ضرورى سبب بكداس كے بغير جاره نہيں ہے۔ امام ما لك رضى الله تعالى عنه كاقول استمد ادكى تائيد مين: ایک د فعه خلیفه منصور عبای نے جے کیا اور روضہ عمقدسہ کی زیارت کی تو امام مالک رحمة الله تعالى عليه جوم عدنبوى بين تشريف ركھتے تھے سے دريافت كياكه اے ابو عبدالله! میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعاما تگوں یارسول اللہ علی اللہ کی طرف ؟ امام

مالک نے فرمایا: تم اس رحمة للعالمین کی طرف سے کیوں منہ پھیرتے ہو، آپ على وسلم بي مادر من اور تمهار دوادا آدم عليه السلام تك وسلم بي دادا آب عليه كى طرف ہى منەكر كے آپ عليانية كوشفيع بناؤ تو الله تعالى تمہار مے متعلق آپ كى شفاعت قبول فرمائ كا، كيونكه الله تعالى في خود ارشاد فرمايا ب: "وكو أنه م اذ ظَلْمُوا انْفُسَهُمَ جَاءً وَكَ فَاسَتَغَفَرُوا الَّلَهُ وَ اسْتَغَفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ كُوجَـدُوا اللَّهُ تُوَّابًا زُّحِيمًا "رَرْجمه: اورا كروه ابني جانول برظلم كريس، آپ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ ہے معافی مائلیں اور ان کیلئے رسول بھی استغفار کرے تو البيته الله تعالیٰ کوتوبه قبول کر نيوالا رحيم يا کيس گے" (سوره نساء) پس جب رسول الله علی ونیامی تصوریارت كرنے والے كوآب علی كل طرف منه كرنا اور قبلہ کی طرف پیٹے کرنا پڑتی تھی ، پس روضہ مقدسہ میں حاضر ہونے کے وقت لیمنی آپ علی کی زیارت کا بھی احترام ہے (زرقانی ، شفا قاضی عیاض ، مواہب

دیکھے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے محدث کبیرامام کل پیشوائے اہل مدینہ کے الفاظ سے صاف توسل واستمداد کی تائیہ ہوتی ہے، حضور علیہ کے قبر مبارک کی طرف رخ کرنا ،حضور کو وسیلہ بمجھنا اور حضور کوشفیج بنانا صاف استمداد کی تعلیم ہے۔ (بحوالہ الاستمداد والتوسل صفحہ ۳۱)

حضرت حاجی امدا دالله مهاجر کمی کا جائز اور ناجائز استعانت میں فیصله السوال "استعانت واستمد اداز ارواح مشائخ طریقات بواسط مرشدخود کرده ایم" اس عبارت میں استعانت و استمداد کے الفاظ ذرا کھٹکتے ہیں۔ غیر اللہ سے استعانت و استمداد بطریق جائز کس طرح کرتے ہیں؟ خالی الذہن ہونے کی تاویل کی توجیہہ بالکل جی کوئییں گئی ایسی بات ارشاد ہوجس سے قلب کوتشویش نہ رہے'۔

الجواب: "جواستعانت واستمداد بالمخلوق باعتقادِ علم وقدرت مستقل مستمد منه بو شرک ہا درجو باعتقادِ علم وقدرت غیر مستقل ہو،اور وہ علم وقدرت کی دلیل سے ثابت نہ ہو معصیت ہا اور جو باعتقادِ علم وقدرت غیر مستقل ہو گروہ علم وقدرت کی دلیل سے کی دلیل صحیح سے ثابت ہو جا کڑے ،خواہ وہ مستمد منہ کی ہویا میت اور جواستمد او بلا اعتقادِ علم وقدرت ہو، نہ مستقل نہ غیر مستقل پس اگر طریق استمد اومفید ہوتب بلا اعتقادِ علم وقدرت ہو، نہ مستقل نہ غیر مستقل پس اگر طریق استمد اومفید ہوتب بھی جا کڑے، جیسے: استید اد کہ بالنار والماء والو اقعاتِ التاریک بی الرائے ورند لغو

یکل پانچ قسمیں ہیں۔ پس استمدادارواحِ مشائع سے صاحبِ کشف الارواح کے لئے قسمیں ہیں۔ پس استمدادارواحِ مشائع سے صاحبِ کشف کے لئے مشان حضرات کے تذکرہ وتصور سے قسم رابع کیونکہ اچھے لوگوں کے خیال کرنے سے ان کو اتباع کی ہمت ہوتی ہے اور طریق مفید ہے اور غیرصاحبِ کشف کے لئے (جومفید نہ ہو) قسم خاص ہے۔

(فآوی اشر فیرجلد دوئم وضیاء القلوب بحوالدالاستمد ادوالتوسل صفحه ۲۹) کیاا نبیا علیهم السلام واولیاء کرام کوالله تعالی نے اعانت کے لئے پیدا کیا ہے یانہیں؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی ایمان افر وزتر بر:اولیاء الله امت بنویه کے مقائی حکیم میں ، جس طور سے وہ عرض ومعروض کو پہچائے
ہیں کوئی دوسرانہیں پہچان سکتا اور ان امراض کی مدافعت میں جو مددوہ دے سکتے
ہیں کوئی دوسرانہیں دے سکتا ، چنانچ بعض اولیاء اللہ کی ماموریت خاص اعانت کیلئے
ہوئی ہے اور ان سے استعانت ایسے وقت میں مشروع ہے جس وقت کوئی سہارا
بادی النظر میں ندہو، چنانچ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ رسالۃ ' اَلْسُحُبُ وُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَجُودِ اِلْقُطُ اِ وَالْاَوْ تُنَادِوَ النّهُ جَبُ وَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

ود كداولياء الله كي تخليق خاص اعانت كے واسطے ہے:

یسُسَقی بھیمُ الُغیُٹِ کے لیتن ان کے ذرایعہ سے مینہ برستا ہے۔ تنصُر بُھِیمَ عَلَی الْاَعَدُاء لِیتن ان کی مدو سے اعداء پر فتح کامل حاصل ہوتی ہے وان کی وجہ سے عذا بٹلارہتا ہے، ان کی برکت سے بلادور ہوتی ہے۔ جب اولیاء اللہ اس کام کے لئے مامور ہوئے تو پھر ان سے استمد اد کرتا نا جائز

كيول بوگار

(بحوالهالاستمدادوالتوسل از حضرت مولانامحمرصالح نقشبندی صفحه ۹) حضرت خواجه نقشیند رحمة الله تعالی علیه کا اینے مستمدین و

معتقدين كومددي بيجانا:

وحضرت خواجه نقشبند بحال معتقدان خودمصروف است، مغلال درصحرایا دروفت خواب اسباب واسيان خود بحمايت حضرت خواجه ميارندوتا ئيدات ازغيب همراه الشال مي شود - دري باب حكايات بسيارست (حاشيه كمتوب ٥٨ وفتر دوم)-ترجمہ: حضرت خواجہ نقشبندر حمة الله تعالی علیه اپنے معتقدوں کے حال پرمصروف رہے ہیں، مغل لوگ جنگلوں میں یا سوتے وفت اپنے اسباب اور گھوڑوں کو وحضرت خواجه کی حمایت کے سپر دکر دیتے ہیں اور غیب سے تائیدات ان کے شامل و حال ہوجاتی ہیں،اس بارہ میں بکثرت حکایات منقول ہیں'۔ امام ربانی مجددالف ثانی رحمة الله علیه کافتوی در باره استمداد: \_ ابن تیمیہ جیسے مخص کے استمد اد کے منع وا نکار کی کیا وقعت ہے جبکہ ایک طرف مولانا وشاه عبدالعزيز جيد خاتم المحدثين اوررئيس الفقهاءاس كےمويد ہوں اور دوسرى وطرف امام رباني جيهے مجدد اعظم اور عارف اكبراس پرصاد سيح ثبت فرما كيس حضرت المجد و كے كلمات طيبات بيرين:

ہم چنیں ارباب حاجات ازاعزہ باحیاء واموات درمخاوف ومھا لک مددھا طلب ہے نمایندو ہے بینند کہ صور آل اعزہ حاضر شدہ و دفع بلیدازیں ھانمودہ است گاہ ہست کہ آل اعزہ دااز دفع آل بلیدا طلاع بودوگا، نبود ہے ( مکتوبات مطبوعه امرتر دفتر دوم ، مکتوب ۵۸ صفحہ ۲۵ می ترجمہ:۔ای طرح اہل حاجات خدا کے پیاروں سے جوزندہ ہوں یا فوت شدہ ترجمہ:۔ای طرح اہل حاجات خدا کے پیاروں سے جوزندہ ہوں یا فوت شدہ

ہوں خوف وہلاکت کے مقامات میں مددیں طلب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان خدا کے پیاروں کی صورتوں نے حاضر ہوکران سے بلاکو دفع کیا ہے اور بھی ایسا ہوا ہے کہ ان خدا کے پیاروں کواس بلا کے دفع کئے جانے کی اطلاع ہوئی اور بھی نہیں ہوئی ہے''

ال ارشاد ہے جواز استمداد کے علاوہ تین سبق اور ملتے ہیں:

(1) اہل حاجات جوخدا کے بیاروں سے مددطلب کرتے ہیں یہ گویا خدا ہی سے طلب امداد ہے کیونکہ وہ ان کومستفل سمجھ کراستمد از نہیں کرتے جوموہم شرک ہوتی ، بلکہ ان کوصرف واسطداور ذریعہ قرارد ہے ہیں۔

(2) ان کے اعتقاد کے پاک و بےلوث ہونے کا ثبوت میر کہ ان کو منجانب اللہ امدادل جاتی ہے، ورنہ اگران کاعقیدہ موہم شرک ہوتا تو الٹاان پرغضب نازل ہوتا اوران پراس بلاکی گرفت اور سخت ہوجاتی۔

(3) اس امداد کے منجانب اللہ ہونے کا ثبوت بیہ ہے کہ بعض اوقات ان محبوبان خدا کوجن سے استمد ادکی جاتی ہے اس امداد اور کار برآئی کی خبر ہی نہیں ہوتی ، کیونکہ بامر حق دیگر ارواح طیبہ یا ملائکہ یا ان محبوبان خدا کی صور مثالیہ حاضر ہوکر امداد کر دیتی ہیں۔

شهيدول كى اعانت اييخ متعلقين كو:

قاضى ثناء الله يانى بى رحمة الله علية تفسير مظهرى مين زيرة بت" ولا تسقُولُوا لِمَنَ

یے قت کُ فی سَبیکِ اللّٰهِ اَمُوات "تحریر فرماتے ہیں وَقَدُ تَوَاتُوعُنُ کَثِیرِ مِنَ اللّٰاکَ اِسْ مَنْ اللّٰهِ اَمُوات "تحریر فرماتے ہیں وَقَدُ تَوَاتُوعُنُ کَثِیرِ مِنَ اللّٰکَ اِسْ اِلْهُمُ یَنْصُرُونَ اَولَیائَهُمُ وَیَدُمَّرُونَ اَعُدُ آئَهُم کَرَجَمَہِ اور بَرِ بِ لَا کَابِ وَاللّٰهُ وَفَات کے بعدائے ووحتوں کی مدد کرنے ہیں۔ کہ اولیاء اللّٰہ وفات کے بعدائے ووحتوں کی مدد کرتے ہیں۔ کہ اور شمنوں کوتناہ کرتے ہیں۔

و قاضى صاحب تذكرة الموتى والقوريس يول تحرير ماتي بين:

اولیاء للد دوستال ومعتقدال را در دنیا و آخرت مدد گاری مے فرمایند و دشمنال را معتقدوں کی مدد گاری مے فرمایند و دشمنال را مدد کی مدد میں دوستوں اور معتقدوں کی مدد کو ماتے ہیں اور دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں۔

في استمداد كے بارے ابن تيميہ كے نظريه كا بطلان

الاستدادوالنوسل صفحه ۱۳۹ مطبوسه! داره مظهر علم لا مود پر حضرت مولانا محمد صالح نقشیندی رحمته الندعلیه من فی ۱۹۵۹ء این تیمیه کا نظریه لکھنے کے بعد کیا خوب بطلان کر جے بین مان حظ فرما کیس ۔ ''استمداد باولیاء کے مانعین کے سرکردہ علامه این نیمیہ کہ مجمد نا جا ہے دہ ایج ''رسالہ زیارت تبور'' بیس رقسطراز ہیں:

وَإِنْ قَالَ اَنَا اَسَالُهُ لِكُونِهِ اَقُرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنِي يَشَفَعُ لِي فِي هَانِهِ الْاُمُورِ

الانسى اتوسَلُ إِلَى اللَّهِ بِه كُمَا يُتَوَسَّلُ إِلَى النَّلُطَانِ بِحُواصِهِ وَ اعْوَانِهِ

الانسى اتوسَلُ إِلَى اللَّهِ بِه كُمَا يُتَوَسَّلُ إِلَى النَّلُطَانِ بِحُواصِهِ وَ اعْوَانِهِ

فَهَاذَا مِنْ الْفُمَالُ الْمُشْرِكِينَ وَالنَّصَارَا يَ هَانِهُمْ يَزَعُمُونَ الْهُمْ يُتَحَلُّونَ الْمُسَمِّ وَرُهُ اللَّهُمُ مُنْفَعَاء يُستشفِعُونَ بِهِم فِي مَطَالِبِهِمْ وَكَذَالِكَ

الْحَبُرُ اللَّهُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (مَانَعبُدُهُمُ الا لِيقُرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلَفي) -ترجمہ:اگروہ (طالب امداد) اپنے فعل کی تائید میں بیدلیل پیش کرے کہ صاحب قبرقرب الني ميں مجھے بروها ہوا ہے وہ ميري سفارش كرتے ہيں جيسے كه بادشاہ کے پاس اس کے خواص اور درباری دیگرلوگوں کیلئے وسیلہ ہوتے ہیں پس بیا فعال مشرکین ونصاریٰ کی طرح ہیں کیونکہ وہ اپنے احبار اور رہبان کے بارے گمان رکھتے تھے کہان کے مطالب حل کرانے کیلئے اللہ کے ہاں بیان کے سفارشی ہیں جیے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس قول کو تر آن مجید میں ذکر فرمایا ہے: وُمُ النَّعبُدُهُمُ الْأَلْيَقُو بُولُولًا إلى اللَّهِ زَلَفلى -"كهم ان بتول كوبيل يوجة مم اس کے کہم کواللہ کامقرب بنادین' (زیارت قبور، ابن تیمیہ) قارئین!علامهصاحب کادعویٰ کس قدر بلندآ ہنگ ہے،مگرجس دلیل پردعویٰ کامدار ہے وہ س قدر غیرچیاں ہاوراس کو کہتے ہیں: کیلمة الْحَقِ اُرید به الباطِلُ \_ ترجمہ: حق بات کے باطل معنی لئے گئے ہیں۔ لینی دعویٰ بیہے انبیاء میہم السلام واولیاء کرام سے استمد ادکرنے والے مشرکوں کی ما نندين (معاذ الله من ذالك )اوروليل بيه كرس طرح بيلوگ انبياعليم السلام واولیاء کرام میں ذریع تحرب یانے کے امیدوار ہیں ای طرح مشرک لوگ بنوں کے ذریعے قرب حق کے امیدوار ہوتے ہیں ،جس کے معنی یہ ہوگئے کہ انبیاء عليهم السلام واولياءكرام سے استمد اوكرنا يا شفاعت جا ہنا بنوں سے استمد اوكرنے کے برابر ہے اور اس سے بیلازم آیا کہ معاذ الله انبیاء علیم السلام واولیاء کرام کی

مثال بنوں پر صادق آتی ہے،اس صورت میں ناظرین انصاف فرمائیں کہ واستمداد باولیاء کرنے والے زیادہ گنبگار ہوئے یا ان اولیاء کرام اور انبیاء کیم السلام ﴿ كوبتول كے ساتھ مثال دينے والا؟ \_ لوآپ اينے جال ميں صياد آگيا وافسوس كم منكرين استمداد نے جوش استدلال میں انبیاء علیم السلام واولیاء كرام كے وادب كاخيال ندركها، اب ذرااس استدلال ك وغل وخدع كاراز سنئے۔ اس استدلال آیت مذکورہ سے علامہ ابن تیمیہ نے دلیل کو دعویٰ پر چیاں کرنے و كيلية اولياء سے مراد احبار وربيان لئے۔ حالانكدالله تعالیٰ كی اس لفظ ہے مراد إاصنام واوثان ہیں، چنانچ تفسیر خازن میں اس آیت کے ذیل میں لکھاہے: ﴿ اولياء يعنى الا مُسنام اى طرح تفير مدارك مي ب- والذين اتَّخذوا مِن ودُونِهِ اولِياء اى الهة وهو مبتدا مُحذوف الخبر تقديرُه والذين عبدو الاصنسام -قارئين إلى يمى خارجيت بحصصرت عبدالله بن عمرضى الله وتعالی عندنے بخاری شریف میں خدا کی بدترین مخلوق فر مایا۔ ونواب صديق حسن خال غير مقلد كا قاضي شوكاني سے امداد مانگنا ونواب صديق حسن خال بهويالي غيرمقلدا ييزمشهور ديوان نفخ الطيب مين قاضي شوكانى سے باي الفاظطالب امداد موتے ہيں: \_ ترجمہ: اہل رائے کی جماعت اہل حدیث جماعت سے الجھر ہی ہے، اے شیخ سنت

ا بچهدد يجيئات شوكال كے قاضى المجهدد يجيئے۔

نواب صدیق حسن خال غیر مقلد بھو پالی کارسول الله علیہ سے امداد مانگنا: نواب صدیق حسن خال غیر مقلد بھو پالی تصیدہ عبر بید میں رسول الله علیہ سے بایں الفاظ استفاثہ کرتے ہیں:

مُالِی وَدُانُکُ مُسُتَغَاثُ فَارُحَمِنُ یَارَحَمَّة لِلْعَالَمِینَ 'بُکَالِی ترجمہ: یارحمۃ للعالمین! میرے لئے آپ کے سواکوئی فریادر سنہیں ہے، پس آپ مثالیقہ میرے دونے پرضرور دحم فرمائے۔

مولوی محمد عثمان غیر مقلد کارسول الله علی سے مدد مانگنا مولوی محموعثمان غیر مقلد اپنی کتاب "نظار و گلبن عثمان" میں رسول الله علی سے مدد کا یوں خواستگار ہوتا ہے:

اے شافع محشر ہے یمی وقت مدد کا جزآپ کے سب ہیبت جن کھائے ہوئے ہیں ۔
سب نجی تم سے مدد خواہ ہیں ہم کیسے نہوں شافع حشر ہو تم عیش کے ساماں تم ہو غیر مقلدین جواستمد او واستعانت کت دشمن ہیں ان کا خود اہل اللہ سے استعانت کرنا دنیا کے عجائبات سے ہے اور در حقیقت بیاس مسئلہ استمد ادکی حقانیت کیلئے قدرتی وغیبی تائید ہے۔

## مستلهوسيله

" حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول الله علیہ فیلے نے فرمایا جب حضرت آ دم علیہ السلام ہے (اجتہادی) خطاسرز دہوگئ تو انہوں نے سراٹھا کرعرش کی طرف دیکھا اور کہا: ہیں تجھے حضرت (سیدنا) محمد علیہ کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تو جھے بخش دے ،الله تعالی نے ان کی طرف وتی کی محمد کیا ہے! اور محمد کون ہیں؟ تب انہوں نے کہا تیرا تا م برکت والا ہے، تو نے جب مجھے بیدا کیا تھا، تو ہیں نے عرش کی طرف سراٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا: لا مجھے بیدا کیا تھا، تو ہیں نے عرش کی طرف سراٹھا کر دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا: لا مجھے بیدا کیا تھا، تو ہیں نے عراف الله تو ہیں نے جان لیا کہ اس سے زیادہ مرتبد دالا کون شخص ہوگا جس کانا م تو نے اپنے نام کے ساتھ ملاکر لکھا ہے۔ پھر الله تعالیٰ نے

ان كى طرف وى كى اسے آدم وہ تمہارى اولا ديس آخر النبيين بيں اوران كى امت تہاری اولاد میں ہے آخری امت ہے اور اے آدم! اگروہ نہ ہوتے تو میں تم کو

( بھی) پیدانہ کرتا"

(1) أنجم الصغير جلد اصفحة ٨٨ ، مطبوعه مكتبه سلفيه مدينه منوره (2) المجم الصغير جلد ١ قرقم الحديث: ٩٩٢،مطبوعه مكتب اسلامي ، بيروت ، (3) المجم الاوسط جلد ٧ ،رقم الحديث: ١٣٩٨، مطبوعه مكتبه المعارف، رياض، (4) الشريعة للاجرى صفحة ٢٧٣، • ٣٤، رياض ، (5) المستدرك جلد ٢ صفحه ١٥ ، مطبوعه دار الباز مكه المكرّمه ، (6) ولائل العبوة ، بيبقى ، جلد ۵ صفحه ۴۸ ، دارالكتب العلميه ، بيروت ، (7) وفاءالوفاءلا بن الجوزي صفحة ٣٣، منظبوعه مكتبه نوريه رضوبيالاً كور، (8) مجمع الزوائد جلد ٨صفحه ٣٥٣،مطبوعه دارالكتاب العربيه بيروت، (9) مجمع البحرين جلد ٢ صفحه ١٥١،مطبوعه مكتبه الرشد، رياض، (10) الخصائص الكبرى جلد اصفحه ٤ بمطبوعه مكتبه نوربيرضوبيه، لأكل بور، (كتب تاريخ وسيرت) (11) البدايية والنهايية للحافظ ابن الكثير ، جلد ا صفحه ٨ جلد ٢ صفحة ٣٢٣، مطبوعه دارالفكر، بيروت، (12) المواهب اللد نبيجلداصفحه ٣٥، جلداصفحه ٣٥، جلد٣، صفحه ١٨، مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت (13) شرح المواہب للزرقانی جلد اصفحة ٢٣٣، مطبوعه دار المعرفه ، بيروت (14) سبل الهد ي والرشاد، جلداصفحه ۸ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت (15) سيرت حلبيه ، جلدا صفحه ۳۵ ،مطبوعه شركه مكتبه ومطبع مصطفیٰ البابی انحلی واولا ده عصر ، (16) تضص الانبياء للحافظ ابن كثير، جلد اصفحه ٣٠، مطبوعه مكتبه نزار مصطفیٰ، (كتب تفسير) (17)

در منثور جلد اصفی ۱۳۲۱، مطبوعه دار الفکر بیروت، (18) تفییر ثعالبی جلد اصفی ۵۳، مطبوعه موسیم بیروت، (19) روح البیان جلد اصفی ۱۱۳ مطبوعه مکتبه اسلامیه کوئه (20) روح المعانی جلد اصفی ۲۳۰، مطبوعه دار الحیاء التر اشالعربی بیروت، (20) در تالمعانی جلد اصفیه ۲۳۵، مطبوعه دار الحیاء التر اشالعربی (22) در گرکتب) (21) فقاوی ابن تیمیه جلد ۲ صفیه ۱۵، مطبوعه حید رآباد دکن، (23) علامه علی متقی هندی، شفاء البقام للسبکی صفیه ۱۲۰، مطبوعه حید رآباد دکن، (23) علامه علی متقی هندی، کنز العمال جلد ااصفیه ۲۵۵ ( حقیق و تخ تئ از علامه سعیدی: تبیان القرآن) امام حاکم نے اس حدیث کوضیح الا سناد کھا ہے (تلخیص المستد رک جلد ۲ صفیه ۱۵) اس کی سند میں کوئی وضاع راوی نہیں ہے۔ بلکہ سب سے قوی دلیل بیہ کہ حافظ ابن تیمیه ناس حدیث سے وسیلہ کے جواز پر استدلال کیا ہے (فقاوی ابن تیمیه جلد ۲ صفیه ۱۵، مطبوعه السعو دیبالعربیہ)

رسول الله عليه عليه كا بن توسل برمهر تقد ابق ثبت فرمانا:

صحیح بخاری میں ہے کہ جب ایک اعرابی نے آکر رسول الله علیه ہے قط کی شکایت کی تو آپ علیه نے اللہ تعالی ہے دعا کی اور مینہ بر نے لگا، آپ علیه فی نظامت کی تو آپ علیه نظرت الله علیه بابوطالب زندہ ہوتے تو ان کی آئیمیں شنڈی ہوتیں، کون ان کا شعر جمیں سنا تا ہے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوطالب کا وہ شعر جورسول الله علیه کی مراد تھی ان کے تصیدے میں سے پڑھ کر طالب کا وہ شعر جورسول الله علیه کی مراد تھی ان کے تصیدے میں سے پڑھ کر

وَابِيضَ يُستَسَقَى الغَمَامَ بِوَجِهِ ثُمَالُ الْيَتَامِي عِصْبَهُ لِلْارَامِلِ

ترجمہ: یعنی گورے رنگ والا جس کے چبرے کے وسلے سے مینہ طلب کیا جاتا ہے، جو تیبموں کا ماوی اور رانڈوں کا ملجا ہے۔ بیشعرین کرآپ علیہ کا چبرہ انور و کنے لگا۔

حضرت ابوطالب کے بداشعار کہنے کا سب بدہ کرزمانہ کا ہلیت میں قریش پر قحط پڑا تھا تو حضرت ابوطالب نے بارش کی دعا کی اور رسول اللہ علیات کے سے توسل کیا آپ علیات اس وقت بچے تھے تو آسان سے خوب مینہ برسا۔ (ابن ماجہ) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا آنخضرت علیات کے چیا حضرت عمل سے دعا کرنا:

عُنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ عُمَرُ بُنَ الْحَطَّابِ كَانَ إِذَا قُحطُوا استَسُقَى بِالْعَبَّاسِ ثَنِ الْمُعَلِّلِ الْمُطَّلِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ انَّا كُنَّا نَتُوسُلُ الْيَكَ بَنَيْنا صَلَّى اللَّهُمَّ انَّا كُنَّا نَتُوسُلُ الْيَكَ بِعَمْ مَنَيْنا وَانَّا نَتُوسَلُ الْيَكَ بِعَمْ مَنَيْنا وَانَا نَتُوسَلُ الْيَكَ بِعَمْ مَنَيْنا وَانَا نَتُوسَلُ الْيَكَ بِعَمْ مَنَيْنا وَانَّا نَتُوسَلُ الْيَكَ بِعَمْ مَنَيْنَا وَانَّا نَتُوسَلُ الْيَكَ بِعَمْ مَنْبِينا فَاسُقِينا وَانَا نَتُوسَلُ الْيَكَ بِعَمْ مَنَيْنا وَانَّا نَتُوسَلُ الْيَكَ بِعَمْ مَنْبِينا فَاسُقِينا وَانَّا نَتُوسَلُ اللَّهُ مَا لَيْكَ بَعَمْ مَنْبِينا فَاسُقِينا وَانَا نَتُوسَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْيَالِمُ اللَّهُ الْيَالُ اللَّهُ مَا الْيَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللِي الْمُعْلَى اللَّهُ الَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ: حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کا بیطریقہ تھا کہ جب لوگ قبط میں مبتلا ہوتے تو حضور نبی پاک علیات کے بچیا جان حضرت عباس کے وسیلہ سے بارش کیلئے دعا کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنداللہ ک بارگاہ میں یوں عرض کرتے: ''الہی ہم تیری طرف اپنے نبی پاک علیات کا وسیلہ والتے تھے۔ تو بارش برسا دیتا تھا۔ اب ہم تیری طرف اپنے نبی پاک علیات کا وسیلہ والتے تھے۔ تو بارش برسا دیتا تھا۔ اب ہم تیری طرف اپنے نبی کے بچیا کا وسیلہ

والتي بي پس بم بربارش برساراوي كيتي بي پس فورامينه برستا" اس سے صحابہ کا عقیدہ ثابت ہوا کہ نبی کا دسلہ محدود ہیں آپ سے نسبت اوررشته كاوسيله بھى ديا جائے تو الله قبول فرماتا ہے ۔سيدناعمر فاروق كے بخاری شریف میں لفظ ہم نے اوپردرج کئے۔فرماتے ہیں۔ انا نتو کسل الیک بعم نبيناً -كہم تھے اپ نبی كے جاجان كاوسلدوتے ہیں۔ المخضرت علي كانوسل: شفا قاضى عياض ، مدارج النوت اور حصن حصين ميں ہے: انَ ابن عُمَرَ خَدِرَتَ رِجُلُه فَقَيلَ لَهُ اذْكُرُ احْبُ النَّاسِ الدِّک يَزُلُ عَنْ يَكُ رَرِّجمه: ايك دفعه حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه كا يا وُل سوكيا اور ب حس وحركت موكيا، كى نے آپ كواس كاعلاج بتلايا كه آپ كى ايسے تحص كوياد يجيح جوآپ کوسب سے زیادہ محبوب ہوفورا بیعارضہ جاتار ہے گا''۔ فصاح يامحداه- آپ في اى وقت چلاكركها: يامحداه! پس اس كا پاؤل تندرست

میدان جهاد میں توسل بالنبی علیہ کا کرشمہ: التوسل والا استمداد صفحہ ۲ کے تصنیف حضرت مولانا محمد صالح پر ہے۔ \* دفتوح الثام میں ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے تئسرین سے کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے تئسرین سے کعب بن ضمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوا کی بزار سپاہی دے کراڑائی کے ادادے

ے روانہ کیا چنانچہ وہاں کے حاکم یو قنائے کہ بھیڑ ہوگئی، جس کے پاس پانچ ہزار
جرار سپاہی موجود تھے جب گھمسان کی لڑائی ہور ہی تھی تو دشمن کے اور پانچ ہزار
سپاہی ان کی امداد کیلئے میدان کارزار میں آگئے ،غرضیکہ ایک ہزار مسلمان سپاہیوں
کاوس ہزار کفار سے مقابلہ ہوگیا، ادھراسلا کی فوج خوب جاں نثاری کر رہی تھی،
ادھر حصرت کعب بن ضمر ورضی اللہ تعالی عنہ نہایت مضطرب ہوکر یوں پکارر ہے
تھے: یکا مُحَمَّدُ ایکا مُحَمَّدُ ، یکا نصر کاللہ اِ اُنڈِلُ
اے جھے! اُس کھی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سے اللہ اِ اُنڈولُ کے
امداد کی شان رسول اللہ علیہ وآلہ و پکارنا تھا کہ امداد غیب کا نزول ہوا اور مسلما ٹوں کو
فنج نصیب ہوئی،''

## یہود یوں کا آنخضرت علیہ کے نام مبارک یہود اوں کا آنخضرت علیہ کے نام مبارک سے توسل کے فتح ونصرت طلب کرنا

اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ رکوع اامیں ارشاد فرما تا ہے: ' وَ کَانُو ُ اَمِنُ قَبُلُ یَسَتُفَتِحُونَ اللّٰہِ عَلَیٰ اللّٰہِ عَلَیْ کَفَرُوا '' ترجمہ:۔اوروہ لوگ اس سے پہلے کا فروں کے مقالے میں اپنی فتح یابی کی دعا کیں کیا کرتے تھے۔تفییر خازن ، مدارک ، روح البیان و تفییر عزیزی سب میں ہے کہ یہود ، نبی آخر الزماں عظیمی کے اسم مبارک کا وسیلہ دے کراللہ سے کفار کے مقالے پرفتح کی دعا ما نگا کرتے اور اللہ قبول فرما تا۔ حضور نبی یاک علیمی کے تام کی برکت سے درندوں کا ایذ اءندوینا حضور نبی یاک علیمی کے تام کی برکت سے درندوں کا ایذ اءندوینا

و محدین منکدر سے روایت ہے کہ سرز مین روم میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشكر كى راه بحول كئے ، جنگل ميں لشكركو تلاش كرتے بھرتے تھے كه ايك شيرسامنے آ كَيَاءَآبِ فِي السَّاسِ فِر مايا: "يُهَا أَبُ الْسُحَارِثِ أَنَا مَوُلَى رَسُول اللهِ صَلَى ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنَ امْرَى كَيْتَ وَكَيْتَ فَاقْبَلَ الْا سَدُلَهُ ﴿ بُكُ سُكُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْدِهِ كُلَّمَا سَمِعَ صُوتًا اهُولَى اللَّهُ ثُمْ اقْبُلَ ﴿ يَمُشِي اللي جُنبِهِ حَتى بَلغَ ثُم رَجعَ الأسد (رواه في تُح النة) ترجمہ: اے شیر! میں غلام ہوں رسول اللہ علیہ کا، میں راستہ بھول گیا ہوں، بیہ سنتے ہی شیرخوشامد کرتا سامنے آیا اور آپ کے پہلومیں آکر کھڑا ہو گیا جب کوئی کھٹکا ہوتااس طرف متوجہ ہوجاتا، پھرآپ کے پہلومیں آجاتا، ای طرح شیرآپ کے ساتھ چاتار ہا يہاں تك كەشكر ميں بنيج، پھرشيروا پس چلا گيا۔ (مشكوة شريف) و یکھئے،غلاموں کی حکومت کر آقا کا نام لیاجنگلی درندے بجائے تکلیف دینے کے محافظ بن گئے اور خدمت گار ہو گئے۔

اولیاءاللہ کی برکت سے عذاب کا ٹلنا، فتح پانا، باولوں کا آنا:
مشکلوۃ شریف میں مروی ہے کہ فرمایار سول الله علیہ نے: اَلاَ بُسَدَالُ یَکُونُ
بِالشَّامِ وَهُمُ اُربَعُونُ رَجُلًا کُلَما مَاتُ رَجُلُ اَبدُلُ اللهُ مَکَانَهُ یُسُقیٰ
بہ کُم اُلْعَیْتُ وَیُنتَصَّرُ بہم عَلَی الْاَعْدَاءِ وَیُصُوفُ عَنُ اَهلِ الشَّامِ بهم الْعَدَاءِ ویُصُوفُ عَنُ اَهلِ الشَّامِ بهم الله عَدَاءِ ویصوف عَن الله عَن اَهلِ الشَّامِ بهم الله عَدَاء ویصوف عَن الله عَن الله عَن الله عَمَام بهم الله عَدَاء ویکو الله عَن الله عَن الله عَلَى الله عَن الله عَلَى الله عَن  الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن  الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَلَى الله عَن اله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَ

دشمنوں پر اہل شام کو مدد دی جاتی ہے اور اہل شام سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔

المکب شام میں ہوتے ہیں وہ چالیس مرد ہیں، جب ان میں ہے کسی کا نقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک قائم مقام کر دیتا ہے، انہیں کی وجہ ہے بادل لائے جاتے ہیں انہیں کی بدولت دشمنوں پر نصرت دی جاتی ہے، انہیں کی برکت ہے اہل شام سے عذاب دفع کئے جاتے ہیں۔

شام سے عذاب دفع کئے جاتے ہیں۔

Nafselslag

Spreading The True Teaching Spring

## بابسوتم

## مسكربدعيت

بسبِّم اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ. الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلُواةُ والسُلامُ عَسلُسى رسُولِسِه السكَسِريسَم أمَّسَابَعُدُ الله كريم سنت رسول علي علي علي كرنے والے كو" فاتبعو في" كى روت " يحسبكم اللهٰ'' کی سندمحبوبیت ہے نوازتے ہیں پس سنت پرمل اوراس کا احیاء ہی ہراس مسلمان کامقصود ہے جوتھوڑ اسابھی دین شعور رکھتا ہو۔ بیسادہ ی بات ہے کیکن سوال بیہ ہے کہ کیاعقل سلیم کرتی ہے یا کیا میمکن ہے کہ ہرعامی مسلمان تواس بات کوجانتا ہولیکن بڑے بڑے اولیاءاللہ بحد ثین مفسرین اور چودہ صدیوں سےاہل سنت و جماعت سواداعظم اس بنیادی تکتے سے ناشناسا رہے ہول؟ اور الح بارے يہاں تك كهدد ياجائے كەن حيث المسلك كل كى سواداعظم ابل سنت و جماعت اليي بدعتوں كے مرتكب تھے يا آج بھي ہيں كہ جوسراسر كمرابي ہيں كہ جس ے دوزخ ان کامقدر ہے؟ بیدہ انتہا پندی ہے کہ جوخارجیوں کی نشانی ہے بخاری شریف اور ابوداؤ دشریف کی میچ احادیث میں حضور سیدعالم علی نے فرمایا بیدوه لوگ بين \_ يَفُولُونَ مِنَ قُولِ حَيْرِ الْبَرِيَّةِ \_ ترجم: "جوبات بات يرحديث يراهيس كي وراصل اللي بينشاني ان كے تكبر، ان كے اكھڑين ، ادب واحرام

اسلاف سے عاری ہونے ،اپنے آپ کو ترف آخر بھنے بلکہ اپنے سواکسی کومسلمان نہ بھنے کے زعم فاسدہ کی نشاندہی کرتی ہے۔ایے آپ کو''غیرمقلد'' کہلانے والول نے شاید بھی غور نہیں کیا، بات بات پر حدیث پڑھنا اور حدیث کا مطالبہ کرنا اوراحادیث رسول علی کے غلط مطلب سے مسلمانوں کومشرک اور بدعتی قرار دینا، بیسو فیصد وہی نشانیاں ہیں جو مخبر صادق حضور سید عالم علیقی نے ان کے بارے میں ارشاد فرمادی ہیں۔میری مود بانہ گذارش ہے کہ جب سنت کی اہمیت کو عام آ دمی بھی سمجھتا ہے تو بیر کیسے ممکن ہے کہ اہل سنت سلف وخلف اس سے ناوا قف رہے ہوں؟ ہم اس سوج سے اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں۔ اس سلسلے میں فقیر کے دلائل سنیں! ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف وموجود اولیاء كرام بزرگان دين درحقيقت مظهر فيضان مصطفى عليه بي بلكه يول كهيل كه" قیض و برکت جوانہیں سنت نبوی پڑمل سے نصیب ہے یا اسوہ حسنہ نبوی کی جس استقامت سے انہوں نے پیروی کی۔اس نے خودان میں ایک ایسے 'اسوہ حسنہ' كوجنم ديا ہے كہ جس كوخود قرآن بھى اسوة حسنه كہتا ہے اور جميں اس كے اتباع كاحكم بَعَى دِيّا ہے۔ قِرْ آن مجيد ہے ' لَقَد كَانَ لَكُمَ فِيهَمَ اُسُوَةٌ حَسَنةً لِمَنُ كَانَ يُسرُجُو االله واليوم الآخِر "رجمه: البت تحقيق تهار الناوكول كي ذوات میں اسوہ حسنہ لیعنی بہترین نمونہ موجود ہے جواللہ سے ملنے اور دن آخرت کی اميدر كھتے ہيں" (المتحد: ٢) ليس ثابت ہوا بدعت صرف وہ برى ہے جس سے است حتم ہواور جس سے خودسنت زندہ ہویا سنت کے زندہ ہونے کا وہ کام سبب بے

، وہ بدعت نہیں بلکہ اگروہ اہل سنت سے ثابت ہے تو سورہ محند کے اس حکم کے عموم میں شامل ہو کرعمل صالحین کی حیثیت سے خود اسوہ حسنہ کاحس اینے اندر رکھتا ہے اورفر مان رسول علي علي على مكن سن سنة الكحسنة كتحت خوداس كام كود سنت حسنه ارشاد فرمايا كيا ہے۔ "سنت حسنه" كوبى "نعمت البدعة" كا جامدخود خضرت سیدناعمر فاروق نے پہنایا۔ تراوت کیا جماعت مکمل رمضان شریف تک، دور و فاروقی میں شروع ہوئی اورخود بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنهنات نعمة البدعة هذه يعنى بيبهت مى الجهى بدعت إرشاد فرمايا اور بلالحاظ مسلك غيرمقلدود يوبندي بهي ابل سنت كے ساتھ اس بدعت حسنه برعامل ہیں۔اس کے بدعت ہونے سے انکار ممکن نہیں کیونکہ اسے خود حضرت عمر فاروق وضى الله تعالى عنه بدعت فرمار ہے ہیں۔ کیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه كُلُ بدعة ضلالة وكُلُ صَلَالَة في النار كاحديث عواقف ندي يمر مجمى آب صالحين امت كے جارى كرده عمل كونعت البدعة ارشادفر مائيس تو پھراہل است مور دِالزام كيول؟

بفضلہ تعالیٰ ہم مسکلہ بدعت پر ہر لحاظ ہے اتمام جحت کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی خبیث کو اہل سنت کو اہل بدعت کہنے کی بھی جرات نہ ہو سکے۔اور اگرکوئی ایسا کہتو میری یہ تحریر پڑھنے والا بچہ بچہ بھی انہیں کہہ سکے کہ باجماعت بورا رمضان تراوی پڑھنے کی بدعت پرتم بھی عمل کررہے ہو۔ میں چندفقروں اور کہیں رمضان تراوی پڑھنے کی بدعت پرتم بھی عمل کررہے ہو۔ میں چندفقروں اور کہیں

کہیں کچھ الفاظ کے اضافہ کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب مرظلہ العالی کی بین الاقوامی سلسلہ اشاعت کی ''نئی نئی با تیں'' نامی کتاب سے درج ذیل تین عنوا نات کے تحت مئلہ بدعت کا شافی حل پیش کررہا ہوں۔(1) بدعات تم اول: امت کی متفق علیہ بلکہ معمول ہے بدعتیں۔
(2) فتم دوئم: اصل بدعتیں ، کہ جن کا روحد بیث رسول علیقی میں مقصود ہے۔
(3) فتم سوئم: اہل سنت کی معمول ہے بدعات حسنہ ، کہ جن کے باعث ثواب ہونے میں کچھشے ہیں۔

بدعات سم اول: امت کی متفق علیه بلکه معمول به بدعتیں ادریہ بدعتیں بلا "یہاں پہلے ہم ان بدعتوں کا ذکر کریں گے جن کو ہم اچھا سجھتے ہیں اور یہ بدعتیں بلا کا ظاعقیدہ ومسلک بشمول ہر بدعت کو گمرا ہی کہنے والوں کے ، ہماری زندگ ، ہماری تعلیم اور ہمارے معاشرے کا لازمی جزبن چکی ہیں ہم نے بخوشی بی تمام بدعتیں اختیار کر رکھی ہیں شاید ہمیں معلوم نہیں ۔افسوس! اگر معلوم ہوتا تو ہر بدعت کو بھی گھراہ نہ کہتے۔

- (1) قرآن کریم خطائع میں لکھنا، حروف پر نقاط لگانا الفاظ پراعراب ڈالنا، قرآن کریم خطائع میں لکھنا، حروف پر نقاط لگانا الفاظ پراعراب ڈالنا، قرآن کھی ہے تھیم کو کہ اور پھر ہر پارے کوربع ، نصف، ثلث میں تقسیم کرنا ان میں ہے کوئی بات ' خیرالقرون' میں نہیں۔
- (2) مجدوب میں مینارے اور گنبد بنانا، جھاڑ فانوس لگانا، فرش وفروش اور قالین

مججانا، ایر کنڈیشنرلگانا۔۔۔۔ بیسب باتیں بعد کی ہیں۔

- (3) لاؤڈ اسپیکرلگانا،اس میں اذان دینا،نماز پڑھنا،خطبہ دینا،خطبہ جمعہ ہے قبل المحلمی کی افران میں اذان دینا، خطبہ جمعہ ہے قبل المحلمی کی تقریریں کرنا۔۔۔وغیرہ وغیرہ
- (4) دور بینوں سے جاند دیکھنا، تار بھیجنا، ریڈیواورٹی دی پراعلان کرنا، روزہ کھولنے کیلئے سائرن بجانا، یا نقارہ بجانا۔۔وغیرہ وغیرہ
- (5) تفسیر وحدیث اور فقه کی کتابیں مدون کرنا ، نصاب بنانا ، طلبه کاتح ری امتحان لینا ، پاس اور فیل کرنا ، شیلڈ اور کپ دینا۔
- (6) ہوٹلوں میں دین مجالس قائم کرنا ،حسن قرائت کے مقابلے کرانا ، انعام دینا
- (7) فوجیوں کو ور دیاں پہنا تا ، جھنڈے کوسلامی دینا، تو می ترانہ سننا اور اس کے لیے سروقد کھڑے ہونا، ایسی بہت می بدعتیں ہیں جوہم نے خوشی خوشی اختیار کررکھی ہیں اگرکوئی ان پر آج بدعت و گمراہی کا تھم لگا کرختم کرانا چاہے تو شاید اس کوخبطی اور دیوانہ کہیں بلکہ حقیقت ہے کہ معاشرہ اور اخبارات اسلام اور پاکستان کے حوالے سے انہیں اتنا مشکوک سمجھیں کہ ان چیز وں کو بدعت ضالہ کہہ کر روکئے والوں کو اسلام دخمن ایجنٹ قرار دیں۔

فتم دوئم : وہ بدعتیں جو گمراہی ہیں اور جن کا رد حدیث رسول کا مدلول اور مقصود ہے مدلول اور مقصود ہے

و ابعض نی با تیں اور بدعتیں ایسی بھی ہیں کہ قرآن و حدیث میں جن کی صاف صاف ممانعت موجود ہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے معاشرے کالازی جزبن کررہ گئی بیں ،گرہم خاموش ہیں حالانکہ کوئی ذی شعور بھی ان گمراہ کن بدعتوں کو جائز نہیں کہہ سكتا جبكه بلالحاظ عقيده ومسلك سب بالعموم اور ہر بدعت كو كمرابى كہنے والے بالخصوص ان بدعتوں کے ایسے اعلانیہ مرتکب ہیں گویا کہ وہ سنت ہیں (معاذ اللہ) مطلق احساس بی نبیں۔ہم یہاں ایسی چند ہمہ پہلوبری بدعتوں کاذکر کریں گے:۔ (1) سب سے بری بدعت توبیہ ہے کہ ہم نے انسانوں پراللدورسول کے قانون كے بجائے اللہ ورسول كے دشمنوں كا قانون نافذكر ركھا ہے جب كەقر آن ميں الله ورسول کی اتباع و پیروی کولازم کیا ہے۔ای سمر کسی کواس میں شرک و بدعت نظر نہیں آتے اور نہ ہی بھی ان لوگوں نے حکمر انوں کومشرک اور بدعتی کہنے اور جھا ہے کی سعی کی ہے۔ آخر کیوں؟

(2) مسلمان سربرا ہان مملکت، کفارومشر کین اور یہودونصاری کے حلیف و دمساز ہیں جب کہ قرآن تھیم میں کھلی ممانعت موجود ہے۔ ۸۲ پھر بھی اس میں شرک و بدعت نظر نہیں آتے

(3) نظے سررہنا، داڑھیاں منڈانا جب کہ ہم کومعلوم ہے حضور علی ہے نے ہمیشہ ٹو پی پہنی اور عمامہ باندھااور داڑھی کی شدیدتا کیدفر مائی ۔ ۱۳ می صرف عنسل ،عمرہ اور جی کے احرام اور وضویس سرکامسے کرتے ہوئے ہمارے آقا علی نے سرمبارک نظا کیا۔ان تین مواقع کے علاوہ بھی ہم اپنے نبی کے سرنظار کھنے کا تصور بھی مبارک نظا کیا۔ان تین مواقع کے علاوہ بھی ہم اپنے نبی کے سرنظار کھنے کا تصور بھی

نہیں کرسکتے پھر یہ بھی ثابت ہے کہ خود حضور علیہ کے کھرواں داڑھی مبارک تھی۔

ملک آپ نے مونچیس بہت کرنے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ ۵۵ گرہم

ملک مطل خلاف ورزی کررہے ہیں اور احساس تک نہیں کہ کس بدرتین بدعت کا

ارنکاب کررہے ہیں ہر بدعت کو گمراہی کہنے والوں کوان اعمال میں بھی شرک و

بدعت انظر نہیں آتے۔

(4) ارتیں تج بن کر بازاروں میں گھوئتی پھرتی ہیں جب کے قرآن کر یم میں تج

بن کر نکلنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ۱۸ کے اور فر مایا ، دور جا بلیت کی طرح بے پردہ نہ
پھرو۔ کے لی دور بانوں پر ڈالے رہو۔ ۸۸ غیر مردوں کو اپناسٹھار نہ
دکھاؤ۔ ۹۸ باہر نکلوتو چا در کا ایک حصہ چہرے پر ڈال لو۔ ۹ بی نگاہیں نیجی رکھو۔ ۱ بی نگاہیں نیجی رکھو۔ اور حضور علیا ہے نے خوشبولگا کر عورت کو باہر نکلنے سے منع فر مایا ہے۔ اور نابینا محان این اسحال حضرت عائشہ کے پاس آئے تو آب پردے میں جلی گئیں۔ ۱۹ جس با تیں ابنی جگر آج نعوذ باللہ ہم کو قر آن وحدیث کے خلاف کی عمل میں بدعت و گراہی نظر نہیں آئی۔ اور کی طرف سے شرک و بدعت کی بات سننے میں نہیں بدعت و گراہی نظر نہیں آئی۔ اور کی طرف سے شرک و بدعت کی بات سننے میں نہیں برد

(5) شادی بیاہ کی محفلوں میں بے در کینے رو پر براج کیا جاتا ہے حالاں کہ ریا کاری اور فضول حربی کی قرآن وحدیث میں سخت ممانعت آئی ہے اور فضول خربی کرنے والے کی شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ یہ ق مگر اس شیطانی عمل میں بھی کسی کوشرک و بدعت نظر نہیں آتے۔ (6) بعض خواتین فخریه مردول کالباس پہنتی ہیں جب کہ حضور علیہ نے ایسی خواتین پرلعنت فرمائی ہے۔ ۵ھ یہاں تک فرمایا ایی خواتین کوایئے گھروں سے ا نکال دو۔ ۹۱ میں بھی فرمایا وہ عورت ہم میں سے نہیں جومردوں جیسی ہے۔ یھ یہاں تک فرمایا ، مردانی عورت جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو گی ۔ ۹۸ ان احادیث کے ہوتے ہوئے ہمارا کیا طرز عمل ہے،سب کے سامنے ہے۔ان باتوں میں کسی کوشرک و بدعت کیوں نظر نہیں آتا؟ یوں سمجھیں جن برائیوں کے جڑ سے عَاتمه كِيكِ كُلَ بِدُعَةِ صَلالة كُلُ صَلالة في النار كاسخت علم ارشادفر مايا كيا اسے بکسر بھول کرنٹرک و بدعت کی مشین کارخ نیک اور نیکی میں مشغول علماء وعوام الهسنت و جماعت کی طرف کر دیا گیا۔ کیاا پے لوگ دین دشمن اور بیرونی قو تو ں کے ایجنٹ نہیں ہیں؟ شاید اس پہلو پر ہم نے بھی نہ سوچا اور ہم ان لوگوں کو ایک ند ہی فریق ہی جھتے رہے جبکہ حقیقتا ایسانہیں ہے (7) منصوبہ بندی کے بہانے بچوں کی پیدائش پر پابندی لگانا دورجدید کی بدترین بدعت ہے،صرف پیٹ اور منہ پرنظرر کھنا، د ماغ ، آئکھیں اور ہاتھ پیر کوفر اموش کر وینا، ولا دت کے اعداد وشار وینا، شرح اموات سے صرف نظر کرنا، اللہ کے نظام کو ا ہے ہاتھ میں لیناجب کے قرآن حکیم میں اعلان فرمادیا گیا'' کوئی زمین پر چلنے والا بنیں جس کارزق جارے ذمہ کرم پرنہ ہو۔ وق اللہ اکبر کیڑے مکوڑے سب کھائیں اور انسان بھو کے رہیں۔ ہزار منصوبہ بندیاں ہوں جس جان کوآناہے، آ کررہے گی۔ • ولے حضور انور علیہ کابدار شادی وسیح ہے۔ منصوبہ بندی کے

اس عمل میں کسی کوشرک و بدعت نظر نہیں آتے۔

(8) تصویر سازی ہمارے معاشرے میں عام ہے علاء وعوام سب بیند فرماتے ہیں ،گر حضور علی نے تصویروں کو بیند نہیں فرمایا بلکہ بیت اللہ کی دیواروں پرمقد س افراد کی تصاویر کو اپنے دست مبارک سے مٹایا ۔ افل دولت کدے میں مصور پردہ لٹکایا گیا تو اس کو اثر وادیا بھراس کو دولخت کردیا گیا۔ ۲۰ الغرض جس چیز میں تصویر دیکھتے بغیر مٹائے نہ چھوڑتے ۔ ۳۰ ال جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے صاحب خانہ کے پردے میں تصاویر ملاحظہ فرما کیں ، تو دعوت میں الکریم نے صاحب خانہ کے پردے میں تصاویر ملاحظہ فرما کیں ، تو دعوت میں شرک نہ ہوئے ، واپس آگئے ۔ ۴۰ ال بیساری با تیس احادیث میں موجود ہیں ۔ دیلے مگر ہمارا طرز عمل سراسراس کے خلاف ہے پھر بھی کی کو ان باتوں میں شرک و بدعت نظر نہیں آتے۔

(9) شراب پینا،گانے بجانے کی مخلیں قائم کرنا، مردو ورت کا کھل ال کرشریک ہونا، تالیاں بجانا، قبقے لگانا،قر آن وحدیث میں ان سب باتوں کی تختی ہے ممانعت کی گئی ہے گرہم کوان باتوں میں بھی شرک و بدعت نظر نہ آتے۔ کیا کیا عرض کروں ، کہاں تک عرض کروں ؟۔۔ یہ ساری بدعتیں ہمارے معاشرے کا لازی جزو بن چکی ہیں، ان بدعتوں کے خلاف کوئی آواز سائی نہیں دیتی، کوئی تحریک نظر نہیں آتی۔

(3) فتم سوئم: اہل سنت کی معمول بہ بدعات حسنہ کہ جن

کے باعث ثواب ہونے میں کھے شہیں۔

آج کچھلوگوں کی نکتہ چیں اور خردہ گیرآ نکھ بیتم دوئم کی سب بدعتیں دیکھتی چلی جاتی ہے۔ کہیں نہیں رکتی ۔ رکتی ہے تو کہاں رکتی ہے۔ عقل حیران ہے، یفین انگشت بدنداں ہے عشق ومحبت فریادی ہیں۔ لیکن استغفر اللہ!

(1) كلته چين آنكه كوحضورانور عليه كاجش ولادت منانا شرك وبدعت نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن تھیم میں یوم ولادت اور یوم وصال کا بطور خاص ذکر فرمایا ے- ۲ فل سب دنوں میں بیدن نہایت متازیں حضور انور علیہ کی ولادت پیرکوہوئی،آپ بیرکوولادت کی خوشی میں اظہارتشکر کے طور پرروز ہ رکھا کرتے تھے - 2 فل الله کے نیک بندوں نے بھی ولادت کی خوشی میں جشن منا نا شروع کیا مگر نکتہ چیں آنکھ کووہ اچھانہیں لگتا، اس میں شرک و بدعت کی بوآتی ہے۔ حالانکہ انہیں ا ہے قائدین اور اکابرین کے بوم ولا دت منانے ، اپی شادی کی سال کرہ منانے اور اینے بیچے کی سالگرہ منانے ، یہودو نصاریٰ کی طرح موم بتیاں جلانے اور ا بجھانے ، کیک کاٹنے میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوئی ، سب کچھا چھا لگتا ہے مگریہ اجھانہیں لگتا کہ بی کریم علیہ کے ذکراذ کارہوں ،محامد وفضائل بیان کیے جا کیں \_محبت والياتو اگرخواب ميں بھي حضور انور علياني كو ديكي ليں تو اس روز جشن مناتے ہیں ۔ حضرت مجدد الف ٹانی علیہ الرحمہ نے وسور اورسسواھ کے ورمیان خواب میں حضور انور علیہ کی زیارت کی تو گھروالوں کوجشن منانے اور

انواع واقسام كے كھانے بكانے كا حكم ديا۔ ١٠٠ مكران نكتہ چيں آئكھوں پرحسرت ے کہان کو پیسب باتیں ہی شرک و بدعت نظر آتی ہیں۔ (2) آج خردہ گیرآ نکھ کونعت پڑھنا اور نعت سننا بھی شرک و بدعت نظر آتا ہے۔ عالانکہ حضور انور علی نے خود اشعار کی تعریف فرمائی ۔ 9 ملے عمروبن ثرید کے والدسے امید بن الى الصلت كے ايك سواشعار ساعت فرمائے۔ والے بعض اشعار خود پڑھے۔اللے حضرت حسان بن ٹابت رضی اللہ عند کے لیے مسجد نبوی شریف میں خودمنبر بچھایا اور ان کو بٹھایا ، اشعار ساعت فرمائے۔ اللے آپ کے چھاحضرت و عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے سب سے پہلامنظوم مولود نامہ پڑھااور ﴿ آپ نے ساعت فرمایا۔ ۳الے حضرات قدس جناب کعب بن مالک ، عبداللہ بن و دواحه، کعب بن زہیررضی اللہ تعالی عنهم نے قصائد پیش کیے اور آپ نے ساعت و فرمائے۔ بیساری باتیں احادیث میں موجود ہیں مگر نہ معلوم کیوں نکتہ چیں آتکھ نعت خوانی کوشرک و بدعت مجھتی ہے!۔ایک پروفیسرصاحب نے بچوں کواس کیے مجدے نکال دیا کہ وہ نعت پڑھ رہے تھے، دوسرے پروفیسر صاحب نے ایک تبلیغی مرکز میں ایک نعت خوال سے نعت سننا جا ہی تو نعت خوال کی زبال روک دی گئی۔ہم ناچ گانے دیکھاور س سکتے ہیں،نعت نہیں س سکتے۔ایک عزیزنے بتایا، ایک صاحب ٹی وی میں گانے من رہے تھے مگر جب نعت شریف کی باری آئی تو يجے ہے كہا" فى وى بندكروشرك بنور ہائے"انا لله وانا اليه راجعون اليكيابو ر ہاہے؟ یہ کیوں ہور ہاہے؟عقل سوال کیے بغیر نہیں رہ عتی!

(3) آج نکتہ چیں آنکھ کو کھڑے ہو کرصلوٰۃ وسلام پیش کرنا بھی شرک و بدعت نظر آتا ہے حالاں کہ صحابہ کرام ، صحابیات اور مسلمان بچوں کا آخری عمل ہی یہی تھا کہ انہوں نے حضورانور علیہ کے جسداطہر کے سامنے کھڑے ہوکرصلوٰۃ وسلام پیش کیا۔ ۱۳ الے جلیل القدر فرشتوں نے اپنے کشکروں کے ساتھ صلوٰ قوسلام پیش کیا ،خود قرآن علیم ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فرشتوں نے اپنے لشکروں کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پیش کیااورخود قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض فرشنے کھڑے کھڑے صلوٰ ہ وسلام بیش کررہے ہیں۔ ۵الے۔ بیرہ عمل ہے جواللّٰدورسول کی تعظیم و تکریم اور خوشنودی کیلئے اختیار کیا گیا۔ ہندوستان کے مشہور محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی کفڑے ہوکرصلوۃ وسلام پیش کرتے اور اس کو وسلہ نجات اخروی سمجھتے ۱۱ ہم ہر جگہ کھڑے ہونے کیلئے تیار ہیں ،قومی ترانے بجیں تو کھڑے ہوجا کیں ،جھنڈے کی سلامی ہوتو کھڑے ہو جائیں ، اسمبلی میں کسی مرحوم کوخراج عقیدت پیش کیا جائے تو کھڑے ہوجا ئیں حتیٰ کہ ٹکٹ لینا ہوتو لائن میں کھڑے ہوجا ئیں مگر نکتہ چیں آئکھ کوسوائے صلوۃ وسلام کے کہیں شرک وبدعت نظر نہیں آتا۔ (4) کئتہ چیں آنکھ کوفرض نمازوں کے بعداجماعی دعامیں بھی شرک و بدعت نظر آتا ہے اس کیے بعض عرب ممالک میں بیده عانہیں ہوتی حضور انور علیہ نے فرض نمازوں کے بلحدوالی دعا کوزیادہ قبولیت والی فرمایا ہے کالاور ہرنماز کے بعد وعا کا حکم دیا ہے ۱ الخود حضور انور علیہ دعاما نگ کر ہاتھ چیرے پر پھیرلیا کرتے اتھ، 9لاجب دعا مانگتے ہاتھ اٹھاتے پھر ہاتھ منہ پر پھیرلیا کرتے تھے والے حضور

منالینی باواز بلندد عاما نگاکرتے تھے اگرایبانہ کرتے تواتی بہت ی دعا کیں ہم تک علیہ بہنچتیں؟افسوں ہم اس کو بھی شرک و بدعت سجھنے گئے!

(5) کتہ چیں آنھ کواس کھانے میں بھی شرک و بدعت نظر آتا ہے جس پرسورہ فاتحہ وغیرہ پڑھی گئی ہو۔ بعض لوگ ایسے کھانوں اور مشروبات کونجس بھی سبجھتے ہیں۔ موٹی می بات ہے کہ پاک کھانے پر پاک آیات پڑھی جا کیں تواس کوزیادہ پاکیزہ ہونا جا ہے بخس کیسے ہوگیا؟

قرآن تھیم میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے فرما تا ہے:۔ ''اور تمہیں کیا ہوااس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا حالا نکہ وہ تم سے مفصل بیان کر چکا جوتم پر ترام ہوا مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہواور بے شک بہتیرے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں، بے جانے۔ بیشک تیرا رب حدسے بڑھنے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں، بے جانے۔ بیشک تیرا رب حدسے بڑھنے

والوں کوخوب جانتا ہے''۔ املیا غور فر ما کمیں جن حضرات نے مندرجہ بالا امور پڑمل فر مایا وہ کا فرومشرک نہ تھے، وہ کذاب و بدکر دار نہ تھے، وہ ذلیل وحقیر نہ تھے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) ان کی صدافت وشرافت اور پاکیزگی و پاک بازی پرز مانہ گواہ ہے۔ انہوں نے انسانوں کو بنایا، معاشرے کوسنوارا۔ وہ معاشرے پرعذاب بن کر مسلط نہ ہوئے، رحمت بن کر برہے۔ یہ کیا قیامت ہے کہ ہر کا فرومشرک اور فاسق و فاجر کے طریقوں پر عمل ہور ہاہے، ان کی ہر بدعت بہند ہے اور علاء امت کی ہر بدعت کفروشرک۔ یہ

کیاراز ہے، بیکیا بھیدہ؟

(پروفیسرڈ اکٹرمحمد مسعود احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی عبارات کے حوالہ جات ملاحظہ فرما کیں کس احتیاط سے انہوں نے ہر بات کے ماخذ تفصیلاً بیان کیے ہیں)

اع سوره آل عمران: ۳۱ م م سوره نسآء: ۸۹، سوره آل عمران: ۲۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۹، ۱۳۴۱، سوره ما نده:۱۵۱،سوره عنكبوت: ۱۲،سوره ممتحنه ۱۱ ساك سنن نسائی ،جلد اصفحه ا ۲۷ ۸۴ مسلم شریف جلد ۲صفحه ۲۵۹ ۵۵ بخاری شریف جلد ۲صفحه ۸۷، ابوداؤد شریف جلداصفی ۱۲۲ مسلم شریف جلداصفی ۱۲۹ کی سوه احزاب : ۳۳ ۸۷ سوره احزاب: ۳۳ ۸۸ سوره نور: ۳۱ ۵۹ سوره نور: ۳۱ و سوره احزاب: ۵۹ افي سوره نور: الله على ثالثانى: پيغمبراسلام، لا مور ١٩٢٠ وصفحه الله على طبقات ابن سعد جلد ۸صفحه ۴۹ سم هم سوره اسراء:۲۲،۲۷، سوره اعراف: ۳۱، سوره انعام :۱۱۱۱ مو بخاری شریف جلد۲ صفحه ۸۷ مو ترندی شریف صفحه ۳۹۲ م منداحد بن طبل ۹۸ نسانی شریف ۹۹ سوره مود:۲ مول بخاری شریف جلد۲ صفحه ۱۰ اول سیرت بن بشام جلد اصفی ۱۰ ۱ مسلم شریف جلد اصفحه ۱۰۱، سنن ابوداؤ دجلد اصفحه ۱۱۷ سن ابخاری شریف جلد اصفحه ۸۸ سم ایسن نسائی جلد اصفحه ۲۵۱ مول جامع ترندی ۲۹۳، این ماجه صفحه ۲۶۸، سنن ابوداؤد جلد اصفحه ١٥٢ ٢ في سوره مريم: ١٥ حول ابن اثير، اسد الغابه جلد اصفحه ٢٢،٢١ ٨٠٤ كمتوب امام رباني ، دفتر ١٠ كمتوب نمبر ١٠١ ٩٠٤ مشكوة ، كتاب الادب، باب

البيان والشعر حديث نمبر ۱ والي الصاحد يث نمبر ۱ الله الصاحد عبد المبيان والشعر حديث نمبر ۱ و الله الصاحد عبد المبيان والشعر حديث نمبر ۱ و الله المبيان ومصطفح صفحه ۳۰،۲۹ ملل عبد الحق محدث و الموى: مدارج النبوة جلد ۲ صفحه ۱۲۳ (ارود)، اخبارى الاخيار (فارى) مطبوعه و المحلى و الموى: اخبار الاخيار ، صفحه ۲۲۲ (ارود)، اخبارى الاخيار (فارى) مطبوعه و المحلى و و و و الله المناه و ۱ مشكوة ، كتاب الصلاة ، باب الذكر بعد الصلاة ، نصل نمبر ۱ محدیث نمبر ۱ و ۱ الیفنا، کتاب المسلوة ، حدیث نمبر ۱ و ۱ الیفنا، کتاب الدعوات ، طب رفع البیدین فی الدعاء مسفحه ۱۲۵ من ماجه ، باب رفع البیدین فی الدعاء مسفحه ۱۲۵ من ماجه ، باب رفع البیدین فی الدعاء مسفحه ۱۲۵ من و ۱۲۵ من الدعاء و ۱۲۵ من و ۱۲ 
قارئین محترم! مسئلہ بدعت پرمیرامعترضین سے ایک ہی سوال ہے اگر ہماری او پر بیان کردہ متم اول کی بدعات درست ہیں۔جائز ہیں۔ساری امت میں معمول ہہ ہیں۔ان پرکسی کو کوئی اعتراض نہیں تو قتم سوم کی بدعات حسنہ پر کیوں اعتراض ہے۔اب بدعت اور بدعت حسنہ کا تجزیہ خود معترضین کے گھرے بہش خدمت ہے۔

بدعت اور بدعت حسنہ کا تجزیہ مود و دی کے للم سے غلاف کعبد کی نمائش کے سلسلے میں مودودی موصوف بانی امیر جماعت اسلامی (جو درحقیقت جماعت مودودی ہے کیونکہ اس جماعت کے نزدیک اسلام کی ہزوہ تعبیر درحقیقت جماعت مودودی ہے کیونکہ اس جماعت کے نزدیک اسلام کی ہزوہ تعبیر

وی درست ہے جوان کے باتی مودودی نے کی ہے ) پراعتراض کیا گیا کہ غلاف کعبد کی نمائش وزیارت اورا ہے جلوس کے ساتھ روانہ کرنا ایک بدعت ہے کیونکہ حضور پرنورنی پاک علیہ اور خلافت راشدہ کے دور میں بھی ایبانہیں کیا گیا ۔ حالانکہ غلاف اس زمانے میں بھی چڑھایا جاتا تھا تو مودودی اس کا جواب یوں لكصة بين -ملاحظه موايشيالا مورجلد ٢٥ شاره نمبر ١٨ ،٢٠ متى • ١٩٨٠ و ، وسی فعل کو بدعت ندمومه قرار دینے کے لیے صرف یہی بات کافی نہیں ہے کہ وہ نی علی کے زمانے میں نہ ہوا تھا۔ لغت کے اعتبارے توضرور ہرنیا کام بدعت ہے مگر شریعت کی اصطلاح میں جس بدعت کو ضلالت قرار دیا گیا ہے۔اس سے مراووہ نیا کام ہے جس کے لیے شرع میں کوئی دلیل نہ ہوجوشر ایعت کے کسی حکم یا قاعدے ہے متصادم ہو۔جس ہے کوئی اقلیا فائدہ حاصل کرنا یا کوئی ایسی محرت دفع كرنامتصور نه ہوجس كا شريعت بين اعتباركيا كيا ہے جس كا نكالنے والا اسے خود ہے او پر یا دوسروں پراس او عاکے ساتھ لا زم کر لے کہ اس کا النزام نہ کرنا گناہ اور كرنا فرض ہے۔ بيصورت اگرند ہوتو مجرداس دليل كى بنا بركدفلان كام حضور كے زمانے میں نہیں ہوا۔اے" بدعت' میعنی صلالت نہیں کہا جا سکتا۔ بخاری نے كتاب الجمعه ميں جار حديثين نقل كى ہيں جن ميں بتايا گيا ہے كەعبد رسالت اور عهد سيخين ميں جعد کی صرف ایک اذان ہوتی تھی۔حضرت عثمان نے ایے دور میں ایک اذان کا اور اضافہ کر دیا لیکن اے بدعت ضلالت کسی نے بھی قرار نہیں ویا۔ بلکہ تمام امت نے ای نئی بات کو قبول کر لیا نجلاف اس کے انبی حضرت

عثان نے منی میں قصر کرنے کی بجائے بوری نماز پڑھی تو اس پراعتراض کیا گیا۔ حضرت عبدالله بن عمر صلوٰ قصحیٰ (نماز جاشت) کے لیے خود بدعت اور احداث کا لفظ استعال كرتے بيں اور پھر كہتے بيں كه احسى ما احد ثو ا (بيان بہترين نے کاموں میں ہے ہے جولوگوں نے نکال لیے ہیں۔ بدعت و نعمت البدعة \_ لينى برعت إوراجيمى برعت ب ما احدث الناس شيأ احبالي منها لعنی لوگوں نے کوئی ایبانیا کام نہیں کیا ہے جو مجھے اس سے زیادہ پہند ہو۔ حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویج کے بارے میں وہ طریقہ جاری کیا جونبی میلینی اور حضرت ابو بکررضی الله تعالی عنه کے عہد میں نہ تھا۔ وہ خودا سے نیا کام کہتے بیں اور پھرفر ماتے ہیں نعمت البدعت هذه \_بیا چھانیا کام ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ مجرد نیا کام ہونے ہے کوئی فعل بدعت مذمومہ نبیں بن جاتا بلکہ اے بدعت مذمومہ بنانے کے لیے بچھ شرائط ہیں ۔امام نووی شرح مسلم کتاب الجمعہ میں کے اسدعة ضلالة کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔علماءنے کہاہے کہ برعت (لعنی باعتبار لغت نے کام) کی پانچ قشمیں ہیں ایک بدعت واجب ہے ۔ دوسری بدعت مندوب ہے ( یعنی پبندیدہ ) ہے جے کرنا شریعت میں مطلوب ہے۔ تیسری بدعت حرام ہے، چوتھی مکروہ ہے اور پانچویں مباح ہے اور ہمارے اس قول کی تائید حضرت عمر کے اس ارشاد سے ہوتی ہے۔ جوانہوں نے نماز تراوی کے بارے میں فرمایا۔

ملامه مینی عمدة القاری ( سمتاب الجمعه ) میں عبد بن حمید کی بیروایت نقل کرتے ہیں

کہ'' جب مدینہ شریف کی آبادی بڑھ گی اور دور دور مکان بن گئے تو حضرت عثان

نے دوسری اذان کا یعنی جواب جمعہ کے روز سب سے پہلی دی جاتی ہے کا تھم دیا

اور اس پر کسی نے اعتراض نہ کیا مگر منی میں پوری نماز پڑھنے پراعتراض کیا گیا۔
علامہ ابن جحرفتح الباری کتاب التراوی میں حضرت عمر کے قول نعمہ سہ البدعة

ھدہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں'' بدعت ہراس نئے کام کو کہتے ہیں جو
مشال سابق کے بغیر کیا گیا ہو۔ مگر شریعت میں مید لفظ سنت کے مقابلہ میں بولا
جواتا ہے اور اس بنا پر بدعت کو مذموم کہا گیا ہے اور تحقیق میہ ہے کہ جو نیا کام شرعاً
مشخس کی تعریف میں آتا ہو وہ اچھا ہے اور جوشر عائر کے کام کی تعریف میں آتا ہو،
وہ برا۔ ور نہ پھر مباح کی قشم سے ہے''

وہ برا۔ ور نہ پھر مباح کی قشم سے ہے''

دایشیالا ہور جلد کا مشارہ کی قشم سے ہے''

#### باب چہارم

مسئله ساع ابل قبوراوراس سے متعلقه اوبام شرک کارو بستم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين . والصلوة والسلام عسلسى رسولسه السكسريسم أمسابعد . مسئله ساع ابل قبور

سلمانوں کی موجودہ حالت دی کھ کرمیرے حضور غوث الاغیاث مراد حضور شیر ربانی شرقبوری سرکار، حضرت اعلیٰ حضرت سیدی سیدنور الحن شاہ صاحب بخاری رحمته الله علیه ارشاد فر مایا کرتے '' مسلمانی در کتاب ومسلماناں در گور'' ترجمہ: کہ مسلمانی اب صرف کتابوں میں رہ گئی ہے اور حقیقی مسلمان قبروں میں چلے گئے ہیں'' اور سیح قبریں کیا ہیں؟ یہ عذاب و ثو اب کی جگہیں ہیں تر ندی شریف میں حدیث پاک جہدیں کیا ہیں؟ یہ عذاب و ثو اب کی جگہیں ہیں تر ندی شریف میں حدیث پاک ہے۔ ان ما المقبو روضة من ریاض المجنة او حفرة من الناد - ترجمہ: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یا دوذ خ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھاں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھاں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک گڑھاں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یا دوذ خ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا

قار کین کرام! مومن کامل کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے پھر یہ کھی قار کین کرام! مومن کامل کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے پھر یہ کھی قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ مرکز مومن مٹی نہیں بلکہ کئی در ہے اعلیٰ حیات طیب اسے قبر میں عطا ہوتی ہے ملاحظہ ہوآ بت مبارکہ 'من عصل صالحا من ذکو او انشی و میں عطا ہوتی ہے ملاحظہ ہوآ بت مبارکہ 'من عصل صالحا من ذکو او انشی و میں عمل صالح کے مرد ہویا عورت اللہ و میں فلنحیین حیادہ طیبہ ''ترجمہ: جومل صالح کر ہے مرد ہویا عورت

و بشرطیکه مومن هو- هم اس کوضرور بالضرور بهت بی پاکیزه زندگی والی زندگی عطا كريں گے'' قرآن وحديث كا مدلول اور مقصود قبر كى زندگى كو ثابت كرنا ہے اور قرآن ہے مومن کیلئے قبر میں حیات طیبہ کی نص وارد ہے اور حدیث سے مومن کی قبر كا باغ جنت ہونا ثابت ہوا۔ بير طے شدہ بات ہے كہ جنت ميں موت نہيں ۔ حیات ہے۔حیات ہے تو ساع بھی ہے۔ساع بھی حیات طیبہوالا ہے کہ جنتی عالم اسباب میں نہیں بلکہ عالم قدرت میں ہے کہ ہزاروں میلوں سے بھی زیادہ فاصلے ہے جس کے سننے کی قوت قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ہم قرآن وحدیث سے ساع اہل قبور انبیاء واولیاء کے ثبوت سے پہلے سے بیان کریں گے کہ دشمنان خدا و رسول اورمسلمانوں کومشرک کہنے والے خارجیوں کوساع موتی کے انکار کی ضرورت کیوں پیش آئی ؟ اور برصغیر میں وہابیت و دیو بندیت نے ساع موتی میں تشکیک ے انکارتک کاسفر کیسے طے کیا؟ اور مفروضوں پر بنیاد قائم کر کے مسلمانانِ عالم پر شرک کی بےمہاری خانہ سازشر بعت کیسے ایجاد کی؟ بیدداستان بوی دلجیب بھی ہے اور حقیقت برمبنی بھی۔

#### ا ماع موتی کے انکار کی ضرورت

یہ بات ہرادنی سمجھ والے ہے بھی مخفی نہیں رہ سکتی کہ استمد اد واستعانت اور توسل وارِفنا ہے دارِ بقا کی طرف منتقل ہونے والے حضرات سے صرف اس صورت میں متصور ہوسکتا ہے جبکہ ان میں زائرین اور حاضرین بارگاہ کی معرفت تسلیم کر لی

و جائے اور ان کے سلام و کلام کا ساع وشعور مانا جائے چونکہ قرآن وحدیث کے مضبوط وثقه دلائل بصحابه كرام كے اجماعی طرز عمل اور چودہ صدیوں تک تمام اولیاء 🕻 كرام ، مجددين اورامت مسلمه كالمسلسل عمل اوراجهاع بھی ای عقيده پرر ہا ہے اور وبيقيامت تك ابل سنت وجماعت كاعقيده ہےاب وہابيدنے ديکھا كدان بزرگان وین کی روحانیت ہے زائرین کی روحانیت بھی زندہ رہے گی نینجاً لوگ مسلکِ حق اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں گے۔لہذا دین وایمان ،قر آن وحدیث اور چودہ صدیاں تک امت مسلمہ کے اجماعی عمل کی دھجیاں اڑاتے ہوئے وہابیت نے اپنی بقاای میں مجھی کہ ساع موتی کا انکار کر دیا جائے۔ چنانچے عوام مومنین ،اولیاءاللہ، شہداء حتی کہ انبیاء کرام علیم السلام انتہا ہے کہ خود امام الانبیاء حضور نبی کریم علی کے ساع سلام وكلام كالجمى انكاركر ديا گيا۔ وہابيت كى اس عيارى ومكارى اورخودساخت عقیدہ ساع موتی کے انکار کے پس پردہ جواصل مقصدوہ حاصل کرنا جا ہتے تھےوہ عار وانگ عالم میں گونجنے والی محبت بھری ہر مومن کی صدائے درودوسلام "الصلواة والسلام عليك يا رسول الله "اور تدائر" يارسول الله "ياعلي السالم عليك يا رسول الله "ياعلي الم يا ينتخ عبدالقادر جيلاني" كوروكنا تقاور نيها نكارِ دلاكل قرآن وحديث واجماع امت کی اتن بردی جسارت وہ بھی نہ کرتے۔

وہابیت کا ساع موتی میں تشکیک سے انکارتک کا تدریجی سفر ہرزمین ہندوستان پر دسویں صدی کے آخر اور گیار ہویں صدی کے آغاز میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں مقربان بارگاہِ خداوندی سے استمد ادواستعانت کوشرک و بت پری کہنے والوں کا فتنہ ایک قلیل گداوندی سے استمد ادواستعانت کوشرک و بت پری کہنے والوں کا فتنہ ایک قلیل گروہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔حضرت شیخ محقق علیہ الرحمہ نے اشعۃ اللمعات جلد سوم صفحۃ ۴۰۰ پران الفاظ میں اس فرقے کا تذکرہ کیا۔

'' در قرب این زمال فرقه پیدا شده اند که منکرانداستمد ادواستعانت رااز اولیاءِ خدا کنقل کرده شده انداز دار فانی بدار بقا''

ترجمہ: ''اس زمانے میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے جو ان اولیاء اللّٰہ کی امداد و استعانت کا منکر ہے جو کہ اس دنیائے فانی سے دارابدی کی طرف منتقل ہو گئے ہیں ''پھران کار دفر ماتے ہوئے آپ رقمطراز ہیں:۔

وزندہ از نزد پروردگارخود دمرزوق اند وخوشحال اندو مردم را از ال شعور نیست و
متوجهال بجناب ایشال رامشرک بخداوعبدہ اصنام می دانندوی گویند آنچے میگویند۔
ترجمه حالانکہ (پیابل قبور) اولیاء کرام اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ رزق دے
جاتے ہیں۔ اورخوشحال ہیں اگر چہلوگوں کو ان امور کا احساس وشعور نہیں ہے اور ان
مقدس ہستیوں کی طرف متوجہ ہونے والوں اور ان کی بارگاہ میں حاضری دینے
والوں کو پیفرقہ مشرک بخدا اور بت پرست سجھتے ہیں ( اشعة اللمعات جلد ساصفی
والوں کو پیفرقہ مشرک بخدا اور بت پرست سجھتے ہیں ( اشعة اللمعات جلد ساصفی
در ہے ہیں معلوم ہوا کہ ہزار سال تک اہل قبور اولیاء کرام سے استمد ادواستعانت و
در جانیت پر کی نے اعتراض نہ کیا اور ایک ہزار سال تک امت مسلمہ کا کی

مقید برمتفق رہنا اور اجماع کرنا سبیل المومنین ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے اور نعوذ باللہ من ذلک ایک ہزارسال تک امتِ مسلمہ کا گمرا ہی برقائم رہنا ناممکن ہے برز مان رسول مقبول نبی مکرم نور مجسم صاحب قرآن علیج ہے اور سبیل المومنین بیٹر مان رسول مقبول نبی مکرم نور مجسم صاحب قرآن علیج ہے اور سبیل المومنین بیٹر مسلمانوں کے طبح شدہ رائے ہے بغاوت واخراج کی وعید قرآن باک ہے ملاحظ فرمائیں۔

من یشد اقبق الرسول ویتبع غیر سبیل المومنین نوله ماتولی و نصله جهنم یتر جهنم یتر الت کالث راسته افتیار کرے اور سلمانوں کے رائے کے الث راسته افتیار کرے اے ہم ادھر ہی چیر دیں گے جدھروہ خود پھرے اور اسے جہنم میں افتیار کرے اسے ہم ادھر ہی چیر دیں گے جدھروہ خود پھرے اور اسے جہنم میں اسی کی سال سے ہوتا ہے جاتا ہے جاتا ہیں ہے جدھروں کے دیا ہے ہوتا ہے جاتا ہیں ہے جدھروں کے دیا ہے ہوتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے جاتا ہے ہیں ہے جدھروں خود پھرے اور اسے جہنم میں اسال میں اور اسے جاتا ہے جاتا ہے ہوتا ہے جاتا ہے ہوتا ہے جاتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جاتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جاتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہ

اور فرمان رسول کریم عظی اتب عنو السوا دالا عظم بھی موجود ہے بہر حال حضرت شیخ عبد التی مدے و الوی نے تصریح فرمائی کدائل قبورا ولیاء کرام کی استمد اد واستعانت اورا ۔ فکے سائ کلام و محرفت زائرین کا انکار صرف گیار ہویں صدی ججری کی ابتداء میں اس سرزمین ہندوستان پر ایک قلیل ترین گروہ نے پہلی بارکیا اس کے بعد تیر ہویں صدی کے آغاز میں محمد بن عبد الوہا ب نحیدی کا فتن نجو عرب میں علیہ حاصل کر سے محالیہ کرام رضوان الشعلیم و میں بیدا ہوا جس نے جازعرب میں علیہ حاصل کر سے محالیہ کرام رضوان الشعلیم الجعین کے بیا ترارات اقدیس کوزمین ہوں کر دیا اور ظلم کی انتہا کروی ۔ قبور موشین اولیا ، کرام جنہیں نبی کریم عظی "دروضة من ریاض البحلة "فرمات کی موشین اولیا ، کرام و جارقرار دیا اور مزارات کی زیارت اور ان سے استمد اد و

استعانت کے حصول کے عقیدہ کو بت پرتی قرار دیا۔علامہ شامی نے اس گروہ پر ا پنی مشہور زمانه کتاب روً المختار جلد سوئم صفحه ۲۲۸، ۴۲۸ میں پوری تفصیل بیان کی ہاوردلائل سےان پرخار جی ہونے کافتو کی لگایا۔ ہندوستان میں ای نجدی ندکور کی''کتاب التوحید'' کا ترجمہ اسمعیٰل وہلوی نے تقویة الایمان 'کے نام سے اردو میں کیا یہ کتاب ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۰ء تک ہندوستان پاکستان میں وہابیت کی تمام شاخوں اہلحدیث ، دیو بندی جماعت ،موو دو دی کے مدرسه منصوره نزد لا بهور تبليغي جماعت اورنومولود الاخوان نامي جماعت نزد حيكوال کے ثمام مدارس میں عقائد کے طور پرطلباء کوسبقاً پڑھائی جانے لگی۔ بیہ بات ہراد نیا سمجھ والے ہے بھی مخفی نہیں رہ سکتی کہ استمد اد واستعانت اور توسل دار فناسے دار بقا کی طرف منتقل ہونے والے حضرات سے صرف ای صورت میں متصور ہوسکتا ہے جبکہ ان میں زائز مین اور حاضرین بارگاہ کی معرفت تشکیم کرلی 🕻 جائے اوران کے سلام وکلام کا ساع وشعور مانا جائے بیعنی ساع موتی ہی اصل مسئلہ ہے جوجمہور صحابہ، تابعین ، تبع تابعین ،اورجمہور اہلسنت کا متفقہ اور اجماعی مسلک ر ہا ہے اور آج بھی ہے اور جس پرا حادیث سیحہ صریحۃ الالدلیۃ جو کہ درجہ تو اتر تک م بینجی ہوئی ہیں شاہد صادق اور دلیل ناطق ہیں ۔خود علامہ سید انور شاہ صاحب كالميرى كى زبانى سنيس فرمات بيس والاحاديث في سماع الاموات قد بلغت مبلغ التواتر \_(فيض البارى جلد ثانى صفحه ٧٢٦) ترجمه: فوت شدگان کے سننے کی احادیث درجہ تو اتر کو پیچی ہوئی ہیں''۔

- د یو بندی و ہابیہ کی وہ خطرنا کر ین شم ہے جس نے ساع موتی کے مسئلے پر تشکیک و تر دد سے انکار تک کا فاصلہ تدریجا طے کیا:۔اس تدریجی سفر کی تفصیل کچھاس طرح ہے جوالہ جات کچھاس طرح ہے:۔
- (1) پہلے نمبر پردیو بندیہ نے ساع موتی کے مسئلے کومختلف فیہ قرار دیا اور کہا کہ یہ نا قابل فیصلہ ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فناوی رشید بیصفحہ ۸۷،۱۰۰،۸۰ بیا قابل فیصلہ ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فناوی رشید بیصفحہ ہیں۔" مسئلہ ساع موتی عہد صحابہ سے مختلف فیہ ہے اسکا فیصلہ کوئی نہیں کرسکتا"
- (2) ای طرح اشرف علی تھا نوی۔امدادالفتاوی جلد ۵ صفحہ ۲۷۷ پر لکھتے ہیں۔ '' دونوں طرف اکابرین ہیں اور دلائل ہیں۔ایسے اختلافی مسئلہ میں فیصلۂ کون کر سکتا ہے؟۔''
- (3) اب مولانا محمرقاسم نا نونوی کی تحریر جمال قاسمی صفحه و ہے پڑھیں:۔

  ''ساع اموات کے قصہ میں اول تو یہ معروضی ہے کہ بیام قدیم سے مختلف فیہ ہے دوسر سے ضرور بات دینی اور عقا کد ضرور رہے میں سے نہیں ۔علاوہ ہریں طرفین میں ہوئے ہوئے اکا ہرین ہیں اگر ایک طرف میں بالکل ہور ہے ۔ تو کمی نہ کسی طرف والوں کو ہرا سمجھنا ہڑے گااس لئے اہل سلام کو بیضروری ہے کہ ایے مسائل میں خواہ مخواہ ایسے بکے نہ ہو بیھیں کہ دوسری طرف کو بالکل باطل سمجھ لیں۔'

  اور پھر کہا کہ بینا قابل فیصلہ مسئلہ ہے ۔

  اور پھر کہا کہ بینا قابل فیصلہ مسئلہ ہے ۔

  (2) قار مین! یہاں تک شک و تر دواور گو گو کی پالیسی تھی اب ہر طرف کے ۔

اختیار کی تجویز اور ہرطرف میچے ہونے کو دیکھیں۔ بیتشکیک وتر دو سے ساع موتی کے اختیار کی تجویز اور ہرطرف میچے ہونے کو دیکھیں۔ بیتشکیک وتر دو سے ساع موتی کے انکار تک سفر کی دوسری منزل ہے

(1) اشرف علی تفانوی لکھتے ہیں

''غرض اس طرح جانیں کہ اس میں کلام طویل ہے اور دونوں شقوں میں وسعت ہے''۔(الکشف صفحہ ۱۳۲۷ از اشرف علی تھا نوی) ہے'(2) مولوی رشیداحد گنگوہی لکھتے ہیں:۔

'' یہ مسئلہ عہد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مختلف فیہ ہے اس کا فیصلہ کو کی نہیں کرسکتا ''لقین کرنا بعد دفن کے اس پر ہی مبنی ہے جس پر عمل کرے درست ہے''۔ ( فناوی رشید میصفحہ ۸۵، ازرشید احمر گنگوہی )

﴿ (3) حضرات! اب اس سفر کی تیسر کی ایمان سوز منز ل شروع مور بی ہے وہ اس طرح کے در حقیقت تقویۃ الایمان کے عقائد کو سچے ٹابت کرنا بھی ویو بندیوں کی بہت بڑی ضرورت تھی جو سوائے ساع موتی کے انکار کے ممکن نہیں کیونکہ تقویۃ الایمان میں درج عقائد کا سارا دار و مدار بی اس بات پر ہے کہ اہل قبور بشمول حضور پر نور نبی کریم علیہ سب مرکز مٹی میں مل کئے ہیں اور اب اہل اسلام جوقبور اولیاء پر نور نبی کریم علیہ دوضہ نبوی پر جاتے ہیں یہ سب نعوذ باللہ اصنام و احجار اور او ٹان کرام یا مدینہ طیبہ روضہ نبوی پر جاتے ہیں یہ سب نعوذ باللہ اصنام و احجار اور او ٹان کے پاس جاتے ہیں اس لئے قبور انبیاء و اولیاء پر جانے والے تمام لوگ مشرک ہیں ۔ اس سے بتوں والی تمام آیات کو اہل اللہ اللہ قبور پر چیاں کرنے کا تمام راستہ بھی ہموار ہو جاتا ہے ۔ پس یہ وہ '' تقویۃ اللہ اللہ قبور پر چیاں کرنے کا تمام راستہ بھی ہموار ہو جاتا ہے ۔ پس یہ وہ '' تقویۃ اللہ اللہ قبور پر چیاں کرنے کا تمام راستہ بھی ہموار ہو جاتا ہے ۔ پس یہ وہ '' تقویۃ اللہ اللہ قبور پر چیاں کرنے کا تمام راستہ بھی ہموار ہو جاتا ہے ۔ پس یہ وہ '' تقویۃ

الایمانی "عقا کد تھے کہ جنہیں ثابت کرنے کے مقاصد کے پس پردہ سائ موتی کے مشاصد کے پس پردہ سائ موتی کے مسئلے پردیو بندیوں نے ایک عجیب ڈھنگ اختیار کیاانہوں نے عوام کے اعتقاد میں ایک غلط بنہی فرض کی کہ وہ انبیاء واولیاء کو متصرف حقیقی اور مستقل فی الامور سمجھتے ہیں جبکہ جابل سے جابل مسلمان بھی متصرف حقیقی اور مستقل فی الامور صرف اللہ رب العزت کو مانتے ہیں اور انبیاء واولیاء کا باذن اللہ اور بہ عطائے اللی تصرف مانتے ہیں جو وہابیہ کے نصیبوں میں نہیں اور اس مفروضے کی بناء پر انکار سائل کو واجب قرار دینے کی خود ساختہ شریعت ایجاد کی گئی۔ ملاحظہ ہو کہ جب مولا نا اشرف علی تھا نوی نے تشکیک مختلف فیہ ہونے اور نا قابل فیصلہ ہونے کے تمام فاصلے طے کر لئے تواب صاف صاف کھو دیا۔

"البته عوام كاسااعتقادِ اثبات كدان كوحاضروناظر متصرف مستقل فى الامور بيحصة بيل بيصر تح صلالت ہے اگر اس كى اصلاح بدون انكار ساع نه ہو سكے تو انكار ساع بدون انكار ساع نه ہو سكے تو انكار ساع واجب ہے" (الكشف صفحہ ٣٢٧م، از اشرف على تھا نوى)

اور چونکہ بیشرط اور ضرورت با تفاق اکا برواصاغر دیو بنداس وقت موجود ہے توانکا ہے ساع واجب وفرض ہوگیا'۔است غیفر اللہ و نعو ذیباللہ من ذالک ۔افسوس کہ اشرف علی تفانوی اور تمام دیو بندیوں کوایک فرض کی ہوئی غلط نہی کی اصلاح کا کوئی اور راستہ نظر نہ آیا اور قارئین ایفین جانیں کہ وہا بیہ کی خودساختہ شریعت میں تمام مسائل کا استنباط ای طریقے ہے ہوتا ہے مثلاً وہ یہ بجھتے ہیں کہ (1) میں تمام مسائل کا استنباط ای طریقے سے ہوتا ہے مثلاً وہ یہ بجھتے ہیں کہ (1) مصلحت مفروضہ نہ کورہ بالا مد نظر رکھ کرسائے کا موتی کا انکار واجب کیا جا سکتا ہے ہوسا حت مفروضہ نہ کورہ بالا مد نظر رکھ کرسائے کا موتی کا انکار واجب کیا جا سکتا ہے

-(2) تو ای طرح قیامت کے دن شفاعت کا انکار بھی لازم ہے۔ کیونکہ اس ہے لوگ گناہوں پردلیر ہوجا ئیں گے۔(3)ای طرح زندہ لوگوں کےصدقات اور دعوات ہے اموات کو نفع پہنچنے کا انکار بھی لازم ہے کیونکہ اس اعتقاد ہے مل میں کوتا ہی پیدا ہوتی ہےاور ورثاء واغیار کی امداد پر بھروسہ کر کےلوگ خودسعی عمل ہے گریز کرنے لگتے ہیں۔' دیو بندیہ کا ساع موتی کا انکار'' کیا جہالت والحاد نہیں ؟ قارئين! ندكوره بالاطرز فكركى بناء پر بے شار طے شده مسائل ہے انحراف و ہابيہ ديو بندبيكى اى سوچ كانتيجه ہےاب انكارِساع موتى تك كاسفر ديوبندى وہابي طے كر آئے جبکہ قرآن وحدیث کے صریح دلائل ساع موتی کے مسئلے میں اتنے ظاہر و ہاہر تضے کہ انکاانکار صرتے گمراہی ہے۔ میتو ہرعای بھی تشکیم کرے گا کہ کم از کم ہندویاک کے وہابیوں سے زیادہ مختاط اور پاسبان عقید و توحید حضرت شاہ عبدالحق محدث وبلوى اورخاتم المحدثين حضرت شاه عبدالعزيز وهلوى بين وحضرت شاه عبدالحق لمحدث دہلوی ساع موتی کے منکر کواشعۃ اللمعات جلد الصفحہ اسم پر جابل بإخبار ومنکر دین " یعنی "احادیث سے بے خبر اور دین کا منکر بتاتے ہیں " اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ساع موتی کا مسئلہ تفصیلا لکھنے کے بعد آخریہ فرماتے ہیں:۔ " بالجمليا نكارشعور وادراك اموات اگر كفرنباشد درالحاد بودن اوشبه نيست" ( فياوي عزیز بیجلداول صفحه ۱۹۴۹) \_ ترجمه: خلاصه کلام بیرکه اموات وابل قبور ہے شعور و ادراک کاانکارکرنا بالفرض کفرنه ہوتو اس کےالحاد و بے دینی ہوئے میں کوئی شبہیں

# ن (4) چوهی اور آخری منزل تفرصر ت کاارتکاب:

قار کین! وہابیوں دیو بندیوں نے جب انکارساع موتی کرلیا تواب الحاد، ہے دین، بے ایمانی حتی کہ بارگاہ نبوی علیہ تک ان کا نداق واستہزا کی جسارت کرنا اور کفر صریح کا مرتکب ہونا ملاحظہ فرما کمیں نقل کفر کفر نباشد ، لکھتے ہیں۔ (بحوالہ جلاء الصدور)

لم یکن النبی مناسب می المسمع قول امراة واقفة علی باب الحجرة الشریفة حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت برجمه: بی میان و الاحیاء فکیف بعد الموت برجمه: بی میان و زندگی میں اس ورت کی کلام کوئیس من سکتے تھے جو چره مبارکہ کے دروازه پر کھڑی ہوتی تھی تو وقات کے بعد من سکنے کا کیا امکان؟

# میت کی حیات برزخی پرقرآن مجیدے چھودلائل

- (۱) مما خطینتهم اغرقوفا دخلوانادا رترجمه خالفین نوح علیه السلام این گناهول کی وجه نے فرق کئے گئے اورفورا آگ میں داخل کئے گئے۔
- (۲) الناريعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلو
  آل فسرعون الشد العداب "رجمه: وه فرع في صبح وشام آگريش كه وال فسرعون الشد العداب "رجمه: وه فرع في صبح وشام آگريش كه والت بين اورجس دن قيامت قائم موگا حكم موگا كه فرعونيول كوشد يرترين عذاب مين افل كرده و من افل كر
- (٣) ولات قولو المن يقتل في سبيل الله امواتاً بل احياء ولكن لا

تشعرون ـ ترجمه: \_اورالله کی راه میں قتل ہونے والوں کومرده مت کہو بلکہ وہ زند ہ ایں اورتم شعور نہیں رکھتے ۔

(٣) ولا تحسب الدين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون -ترجمه -اورالله كى راه مين شهيد مون والول كومرده كمان بهى نه كرووه زنده بين اورائي رب كي بال سانبين رزق بهى دياجا تا ب-

(۵) واستنسل من أرسلنا من قبلك من ركسلنا ، اجعلنا من دون السنسل من أرسلنا ، اجعلنا من دون السرحمن الهة يعبدون ترجمه: -اورائ مجوب بيسوال كري ان رسولول سے جنہيں ہم سے پہلے بھیجا كر" كيا ہم نے رب رحمٰن كے علاوہ السے معبود بنائے ہیں جو قابل عمبادت ہوں؟"

(۲) من عسم صالحاً من ذكر او انشى وهو مومن فلنحيينه حيوة طيبة رجمه المرد المورت المرد المرد المرد المرد المورت المرد الم

ان کورزق دیے جانے کی نفس قطعی ان آیات میں موجود ہے۔کیارزق زندگ

کی بغیر متصور ہے؟ شہداء کاجسم مکڑے کوئے ہونے کے باوجود اللہ انہیں زندہ فرما

ر باہے معلوم ہوا۔ زندگی خدا بخشا ہے اور اس نے شہداء کوزندگی دی ہے اس کا مشکر

کافر ہے کیونکہ وہ قرآن کا مشکر ہے۔ آیت نمبر 5 میں سابقہ تمام وصال شدہ انہیاء

سرکار دوعالم علیہ کوسوال کرنے کا حکم ہور ہاہے؟ معلوم ہواوصال شدہ انہیاء

کرام سے سوال کیا جاسکتا ہے اور وہ جواب بھی دیتے ہیں ورنہ حضور اقدس علیہ کا سوال کرنا ہے معنی ہوگا اور آیت نمبر 6 میں ہرصالح مسلمان کو بعداز وصال حیات طیب یعنی اس دنیا ہے کہیں بہتر اور ہرلحاظ سے بہتر زندگی کا وعدہ ہے اور اس

## في احاديث ساع ابل قبور

(۱) حضرت عبدالله بن عمر اور حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنماراوی بیل که رسول کریم علی بیر جاکو کورے کویں میں جھیکے ہوئے مقتولین کفار پر جاکر کھڑے ہوگے اور فرمایا '' ھال وَجد تُم مَاوَ عَدَ رَبُكُم حَقَّا '' کیا تم نے اپنے رب کے وعدہ کو بچ پالیا ہے؟'' تو آپ علی ہے عرض کیا گیا'' قال عَمَوُ یا رُسُولَ الله کیف تد کیا م اجساد الاارواح فیہا قال ماانتم باسمع لَمَا اقول مِنهُم کیا ۔' ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے عرض کیا یارسول الله! آپ نے خالی جسموں سے کیسی گفتگوفر مارہے ہیں کہ جن میں ارواح نہیں ہیں تو حضور سید خالی جسموں سے کیسی گفتگوفر مارہے ہیں کہ جن میں ارواح نہیں ہیں تو حضور سید خالی جسموں سے کیسی گفتگوفر مارہے ہیں کہ جن میں ارواح نہیں ہیں تو حضور سید

عالم علی نے ارشادفر مایا" جو میں نے اِن سے کہا وہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہوئی۔ ( بخاری شریف مع فتح الباری جلد ۵ صفح ۲۸ مسلم شریف جلد ۳۸ صفح ۲۸ الباری جلد ۵ صفح ۲۸ الباری جلد ۵ صفح ۲۸ الباری شخص ادراک و شعوراور قار کین! یہاں رسول اللہ علی نے کے فرمان کا فرمرد سے میں بھی ادراک و شعوراور فہم و ساع ثابت ہے۔ ان کا فرمردول نے حضور سیدعالم علی کے فرمان کو و بسے نہم و ساع ثابت ہے۔ ان کا فرمردول نے حضور سیدعالم علی کے فرمان کو و بسے ہی سنا جیسے موجود صحابہ کرام نے سنا۔

(٢) المام مسلم حضرت قاده سے راوی ہیں 'فسال ان السَمینت اذا وضع فیی قَبَرِهِ لَيُسْمَعُ خَفَقَ نِعَالِهِمَ اذَا نَصَرَ فَوا (مسلم جلد اصفحه ۳۸۱) ترجمه: ـ فرمایارسول الله علی نے کہ جب میت کوقبر میں رکھا جاتا ہے تو بے شک وہ مردہ والبس لوفے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو بھی سننا ہے۔ قار کمین! یمی فرمان رسول پاک علی ام بخاری حضرت انس ہے اور امام ابو واؤد نے حضرت براء بن عازب سے روایت فرمایا ہے۔ صحاح کی تین کتب سے پیصدیث پاک میت کے ماع میں قطعی نص ہے، زندہ آ دمی بسااوقات شایداتی ہلکی آوازندی سکے لیکن برزخ میں روح انسانی کابدن سے تعلق مزید مضبوط ہونے ہے، وہ پہلے سے زیادہ اب سننے پر قادر ہو گیا باوجود اس کے کداش پر کئی من مٹی موجود ہے۔اب ماع موتی میں کوئی منکر صدیث ہی شک کرسکتا ہے؟ میجی واضح رب كداس حديث مين ميت يح ملمان كافر موسية كماكوتي تخصيص نبيل بلاتفريق

مرمیت بلنے والوں کے جوتوں کی آواز سی ہے۔ (۳) کَمْمَا تُوفِی عبدالرحمن بن ابی بکر بالحسسی فحمل الی مُکَّة فَدُون بها فلما قدمت عائشة اتت قبوبن ابي بكر قالت. "والله لو حصورتك مسادف ت الاحيث مت " (تر فرى شريف بحواله مشكوة صفي الاه المائي بررض الله تعالى عنها كا عبشه بين المائي بررض الله تعالى عنها كا عبشه بين وصال بواتو انهيس مكه لا كرفن كيا كيا جب حضرت عائشه مكة تشريف لا كيس تواپي بها كى قبر برتشريف له كيس (بهائي سے فراق عنم بين اسے خاطب كر كے بچھ اشعار برا هے) پھر فرمايا "خداكي قتم التمهارى وفات كے وقت بين موجود بوتى تو تم جہال فوت بوك تقيم بين و بين وفن كرتى " (تر فدى شريف بحواله مشكوة صفح المين)

- (۳) قبال كسرعظم الميت ككسرُم حيا (ما لك ابوداؤر، ابن ماجه بحواله مشكوة شريف صفحه ۱۳۹) ترجمه: حضور علي في فرمايا ميت كي مدُى تو ژنا ايسے بي بي بيد كرنده كي مدُى تو ژنا د
- (۵) حرف یا سے قبر والے کوسلام سنت نبوی ہے ''عَن ابن عَباسِ مُوَ النبی عَلَیْ مَوْ جَهِه فقال السلام علیکم النبی عَلَیْ بقبور بالمدینة فاقبل علیهم بوجهه فقال السلام علیکم یا اهل القبور (ترندی شریف) حضرت ابن عباس راوی بی که حضور سیدعالم علیک می در نو آپ نے ان قبروں کی علی سے گذر ہے تو آپ نے ان قبروں کی طرف چرہ مبارک کارخ کیا اور فرمایا ''السلام علیکم یا اهل القبور ''ترجمہ: اے اہل قبورتم پرسلام ہو'' السلام علیکم یا اهل القبور ''ترجمہ: اے اہل قبورتم پرسلام ہو''
  - (۲) حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهما فرماتی ہیں کہ جب بھی میری باری

آتی ہراس رات کے آخری حصد میں حضور علیہ جنت البقیع کی طرف تشریف لے جاتے۔فیفول السلام علیکم دار قوم مومنین .... النح رتر جمد ۔" پس فرماتے سلام ہوتم پرائے وم مونین'! پھرفرماتے" السلھ ماغفر لا هسل البقیع الغوقد "ترجمد۔ا ساللہ الل بقیع غرقد کی مغفرت فرما'' (مسلم شریف مشکلوة شریف صفح ۱۵)

(2) طبرانی نے اوسط میں عبداللہ ابن عمر ورض اللہ تعالی عنہ سے اور حاکم و بیبی فی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا اور حاکم نے اس حدیث کوشیح قرار دیا کہ نبی کریم علیہ جب احد شریف سے واپس لوٹے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے مزارات پرتشریف لے گئے اور فرما یا اشہد انکے ماحیاء عند اللہ فزور و هم و سلمو ا علیهم فو الذی نفسی بیدہ لا یسلم علیهم احد الا ردوا علیہ الی یوم القیامة (شرح العدور صفح لا یسلم علیهم احد الا ردوا علیہ الی یوم القیامة (شرح العدور صفح الی یوم القیامة (شرح العدور صفح الی یوم القیامة (شرح العدور صفح الی سائم علیهم احد الا ردوا علیہ الی یوم القیامة (شرح العدور صفح الی سائم علیه الی توم القیامة (شرح العدور صفح الی میں میں گوائی دیتا ہوں کہ تم سب الی اللہ کے ہاں زندہ ہو ۔ پس ان کی زیارت کو آیا کرواور ان پر سلام بھیجا کرو۔ مجھے اس ذات کی شم ! جس کے قبضہ کقدرت میں میری جان ہے جوشخص بھی قیامت تک نہیں سلام و سے گاریشہداء اس کا جواب دیں گے۔

(شرح الصدور صفحه ۸۵)

احاديث بالاسے ثابت شده امور:\_

وحدیث نمبرامتفق علیہ ہے اور اس سے کا فرمردے کا ساع بھی ثابت ہے۔ حدیث نمبر 2 میں بھی مسلم وغیرمسلم میت کی تخصیص کے بغیر حکم ہے کہ وہ اپنی قبور سے والیس لوٹے والوں کے جوتوں کی آواز تک سنتے ہیں اور بیہ بخاری مسلم اور ابوداؤر تینوں کتب حدیث میں موجود ہے جس کا انکار ہر گزممکن نہیں ۔حدیث نمبر 3 میں حضورام المومنين كابھائى كى قبر پرجانا اوران سے زندوں كى طرح كلام كرنا حيات و ساع موتی پرآپ کے عقیدہ کا واضح اظہار ہے۔ حدیث نمبر 4 میں واضح طور پر تکلیف دینے میں زندہ ومردہ کو برابر قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 5 میں خودرسول الله عليه عليه كا قبر كى طرف چېره كرنا اور حرف يا سے انہيں يكارنا اور سلام كہنا سنت عموی ہے کہ جس پر پوری امت کاعمل ہے۔ حدیث نمبر 6 خاص اوقات فضیلت اور قبولیت دعا میں قبرستان جاتا۔ انہیں سلام کہنا اور ان کے لئے دعائے مغفرت كرنا سنت سے ثابت ہے اور حدیث نمبر 7 میں مسلمان میت كا زائرين كوجواب دینا ٹابت ہوا۔ اگرخلاصہ کے طور پر یوں کہیں کہ مسلک اہل سنت ساع اہل قبور کے بارے میں مکمل طور پران احادیث سے ٹابت ہے توبیعین حقیقت کا اظہار ہوگا - الحمد للدرب العالمين -

انگ لا تسمع الموتی سے غلط استدلال اور اس کا جواب اسکاع موتی کے منظر بین سورہ کل ۱۰۸۰ مورہ روم: ۵۲،۵۱ اور سورہ فاطر: ۲۲ ہے استدلال کرتے ہیں۔ پہر، ۲۰،۵۲ سورہ کل: ۸۰،۱۸ اور پ ۲۱، ر۸ ، سورہ روم:

۵۲،۵۱ دونوں مقام پرآیات (صرف ایک دوحروف کے ساتھ) بالکل ایک جیسی بیں جو بیریں

(۱) انک لا تسمع المونی و لا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین و مآانت بهدی العمی عن ضللتهم ان تسمع الامن یومن مدبرین و مآانت بهدی العمی عن ضللتهم ان تسمع الامن یومن بایتنا فهم مسلمون \_(سوره مل ۸۱،۸۰) ترجمه: \_ بشک آپ مرده کوئیل نا کتے اور نه بهرول کو پکارنا نا کتے ہو جب وه پیچه دے کر پھریں اور نه آپ اندھوں کو اکی گراہی سے ہدایت دے کتے ہیں آپ تو صرف آئیس نا کتے ہیں جو اندھوں کو اکی گراہی سے ہدایت دے کتے ہیں آپ تو صرف آئیس نا کتے ہیں جو ماری آیتوں پرایمان لاتے ہیں پس وہی سرتسلیم خم کرنے والے ہیں ۔

(2) وَمَا يستوی الاحیآء و لا الاموات ان الله یسمع من یشآء و مَا آنَتَ بِسمسمع مَن فسی القبور . ان انت الاندیس ر (پ۲۲، ۱۵)، فاطر ۲۲۰) رترجمہ: \_اور زندے اور مردے برابر نہیں ۔ بے شک اللہ جے چاہتا فاطر ۲۲۰) رترجمہ: \_اور زندے اور مردے برابر نہیں ۔ بے شک اللہ جے چاہتا ہے نادیتا ہے اور نہیں آپ کے نائے سنتے جوقبروں میں ہیں ۔ آپ تو صرف ڈر

قار کین! یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن نے نفی ساع موتی پر پچھالوگ غلط استدلال
کرتے ہیں۔اور قبروں پر جا کرعرض معروض کرنے کوان آیات سے متعارض بجھ کر
زائزین اولیاء پرشرک کا فتو کی لگاتے ہیں جبکہ ہم نے اوپر قرآن مجید سے چھآیات
بینات پیش کیں جن سے حیات قبر و برزخ روزِ روش کی طرح واضح ہے پھر صحاح
سنہ سے احادیث مبارکہ پیش کیس کہ جن سے ساع موتی کا انکار ممکن ہی نہیں۔

ہ قرآن جمید منزل من اللہ ہے۔ان آیات مبارکہ میں کچھالفاظ قرآن مجید کی مخصوص ہ اصطلاعات کے طور پراستعال ہوئے ہیں۔

مثلاً (1) کیلی آیت میں موتی سے قرآن مجید کی مراد کفار ہیں۔ جو زندہ چلتے مسلاً (1) کیلی آیت میں موتی سے قرآن مجید کی مراد کفار ہیں۔ جو زندہ چلتے

في بحرية بي ليكن الله البيس مرد سارشا دفر ما تا ب\_

(2) صلم یعنی بہرے سے بھی کفار مراد ہیں جو کلام ہدایت سننے سے عاری ہو عَلَمْ ہِیں۔

(3) عسى مراددل كاندهم بين - اسكى وضاحت الكے الفاظءن فضلالتهم كررے بين -

سورہ نمل اور سورہ روم کی محولہ بالا آیت مبارکہ میں درج بالا تین اصطلاحات پیش نظر رہ نی چاہیں ۔ ویسے بھی سوچیں کہ پہلی آیت کے آخر میں الفاظ ہیں۔ اذا ولیواحد بسرین تو کیا بھی مردوں کو بھی پیٹے پھیر کرمڑتے ہوئے دیکھا گیاہے؟

(4) سورہ فاطر کی اوپر درج کردہ آیت میں احیاء اور اموات بھی مخصوص اصطلاحات میں شہید کے موتی ہونے میں کوئی شبہیں لیکن قرآن مجیدار شادفر ماتا ہے کہ انہیں اموات نہ کہو۔ بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں لہذا یہاں بھی اموات سے مراد کفاراوراحیاء سے مراد مسلمان ہیں۔

اہلسنّت کی تمام تفاسیر بیضاوی ، کبیر وابوسعود و مدارک وخز ائن العرفان میں اور غیر مقلدین کی تمام تفاسیر بیضاوی ، کبیر وابوسعود و مدارک وخز ائن العرفان میں اور غیر مقلدین کی تفییر مصنفه حافظ صلاح الدین یوسف مطبوع سعود بیمن مجی ان آیات بین مردوں سے مراد کفار ہیں اور ان بینات کی بہی شرح کی گئی ہے کہ ان آیات میں مردوں سے مراد کفار ہیں اور ان

ے پندوموعظت اور کلام ہدایت بہتم قبول سنے کی نفی کی گئے ہے چونکہ وہ مردہ دل ہیں اس لیے نفیحت سے نفع نہیں اٹھاتے ان کے مقابل ان آیات ہیں ہی اہل ایمان کے سنے کی بھی تقریح ہے کہ جن کے پاس سمجھنے والے دل ہیں اور جوعلم الہی ہیں سعادت ایمان سے بہرہ اندوز ہونے والے ہیں ہے، ہی ان آیات مبارکہ کے معانی ہیں جوخود اللہ کریم کی مراد ہیں اور تمام مضرین متقد مین نے جنہیں بیان کیا ہے۔ ان آیات کے معانی ہے بتانا کہ مرد نہیں سنتے بالکل غلط ہے جے احادیث سے مردوں کا سننا ٹابت ہے اورخود ان آیات میں بھی اہل ایمان کے سننے کا انکار تو ہے ہرگر نہیں کیا جاسکتا۔ ان تسمع الامن یو من بایاتنا کے الفاظ کی نص قطعی موجود

اعلی حضرت فاعنل بریلوی کے قلم سے انک لا تسسمے الموتیٰ کے تین مختصر گرانتہائی مدل جواب الموتیٰ کے تین مختصر گرانتہائی مدل جواب

"فاقول و بالله استعین ۔جواب اول: آیت کاصری منطوق نفی اساع ہےنہ نفی ساع نظیراس کی آیر کیمہ انک لا تھدی من احببت ہای لیےجس طرح وہال فرمایاولکن الله یھدی من یشا ء یعنی لوگوں کو ہدایت پانانجی کی طرح وہال فرمایاولکن الله یھدی من یشا ء یعنی لوگوں کو ہدایت پانانجی کی طرف سے نہیں خدا کی طرف سے ہیو ہیں یہاں بھی ارشاد ہوا۔ ان السلسه یسسمع من یشاء وہی حاصل ہوا کہ اہل قبور کاسنیا تمہاری طرف سے نہیں اللہ عزوجل کی طرف سے ہمرقاۃ شرح مشکوۃ میں ہے اللیة من قبیل انک لاتھدی

من احببت \_ جواب دوم: نفي ساع بن مانو تو يهال ساع قطعاً جمعني ساع قبول و انفاع ہے باپ اپنے عاق بیٹے کو ہزار بارکہتا ہے وہ میری نہیں سنتا کسی عاقل کے زد يك اس كے بيم عنى نہيں كە هقيقة كان تك آواز نہيں جاتى بلكەصاف يبي مقصود كرسنتاتو بم انتائبين اور سننے سے اسے نفع نہيں ہوتا۔ آبير كريمہ ميں اى معنی كے الدے پر ہدایت شاہد كه كفار سے انتفاع بى كا انتفا ہے نہ اصل ساع كا۔خود اى آي كريمانك لاتسمع الموتى كتمهم الثاوفراتا بالله عزوجي إن تسمع الأمن يومن باياتِعًا فهم مسلمون - تم بين سات مر وأنبيل جو ہماری آينوں پر يقين رکھتے ہيں تو وہ فر ما نبر دار ہيں اور بہت ظاہر كه پندو انصیحت سے نفع حاصل کرنے کا وقت یہی زندگی دنیا ہے مرنے کے بعد نہ کچھ ماننے ے فائدہ ند سننے سے حاصل قیامت کے دن بھی کا فرایمان لے تیں گے پھراس ہے کیا کلام ۔ توبیحاصل ہوا کہ جس طرح اموات کو وعظ سے انتفاع نہیں یمی حال كافرول كا ہے كداا كھ تمجھا ہے نہيں مانتے علامہ طبی نے سيرة انسان العيون ميں فر الا \_ السِّماع المنفئ في الآية بِمَعنى السَّماع النَّافع \_ يعن آيت من ج جس مننے کی نفی ہے اس سے تفع بخش ماع مراد ہے۔ امام ابوالبر کا تسفی نے تفسیر عدارك النزيل مين زيرة يت سوره فاطرفر ما ياشبه و الكفار بالموتى حيثُ لا يئنكفِعُون كمكسموعهم ترجمه: يهال كفاركوموتى تصيبه دى كى بيكونكه مردے کی طرح انہیں بھی سننا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ مولا ناعلی قاری نے شرح مفکلو ہ عِين فرمايا \_ اَلنَّفَى مُنتَصَبُ عَلَى نَفَى النَفَعَ لاَ عَلَى مَطَلَعُ السَّمَعِ

و ترجمه: \_ بینی نفع کی نفی کامعنی دیتا ہے نہ کہ سننے برمطلع ہونے کی نفی کا \_جواب سوم : مانا کہاصل ساع ہی منفی مگر کس ہے؟ موتی ہے۔ موتی کون ہیں۔ ابدان کہروح تو مجھی مرتی ہی نہیں اہلسنت و جماعت کا یہی ندہب ہے۔ ہاں کس سے نفی فرمائی ہے۔ من فی القور ہے بعنی جوتبر میں ہے تبر میں کون ہے جسم کہ روعیں توعلیوں یا جنت یا آسان یا جاه زمزم وغیر با مقامات عز واکرام میں میں جس طرح ارواح كفار حبين ياناريا جاه وادى برموت وغير بإمقامات ذلت وآلام ميں \_امام علامه بكى شفاء القام مين فرمات بين - لا تَدعى أن المَوصُوف بالمَوَت موصُوف بالسَّمًا ع انها السِّماع بعد الموَت لحي وهو الروح \_شاه عبدالقادر صاحب برادرشاه عبدالعزيز صاحب موضح القرآن ميں زيرآيت و ماانت بمسمع من فى القبور فرماتے بين حديث مين آيا ہے كەمردون سے سلام عليك كرووه سنتے بين بہت جگہمردوں کوخطاب کیا ہے اس کی حقیقت سے کہمردے کی روح سنتی ہے اور قبر میں پڑا ہے دھڑ، وہ نہیں س سکتا ہے۔ (حیاہ الموات فی بیان ساع الاموات صفيه ٣٥٦ تصنيف اعلى حضرت فاصل بريلوى قدس سره)

ساع موتی پردیوبندیوں کے کچھوالہ جات

الله (1) ''فرمایا که آیت انبک لا تسبیع السموتی میں نفی ساع حواس خسه فطاہرہ ہے مراد ہے ندمطلقاً اساع اور استماع موتی حواس باطنیہ سے پنجمبروں و اطاہرہ ہے مراد ہے ندمطلقاً اساع اور استماع موتی حواس باطنیہ سے پنجمبروں و اولیائے کرام کومکن ہے جیسا کہ حدیث قلیب میں مصرح ہے'' (صفحہ ۹۲ ،امداد

المشتاق، صفحه ۲۲۹، افاضات بوميه، حصه ششم ازتهانوي)

(2) انساع انبیاء کرام علیم السلام بعدوفات زیاده ترقرین قیاس ہے اورای کے ان کی زیارت بعدوفات بھی الیا ہی ہے جیسے ایام حیات میں احیاء کی زیارت بعد وفات بھی الیی ہی ہے جیسے ایام حیات میں احیاء کی زیارت ہوا کرتی ہے'۔ (جمال قامی صفحہ ۱۵)

شاور فرمایا کے فقیر مرتانہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انقال کرتا ہے، فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جوزندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا، فر مایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے ☆(5) ثقانوی صاحب نے فرمایا فقہاء نے لکھا ہے کہ مردہ کے پاس جب اس کی قبر پر جائے تو وہی معاملہ کرے جومعاملہ کہ اس کی زندگی میں اس کے ساتھ كرتا \_ يعنى مرده كاادب بھى اتنابى ہے جتنا كەزنده كا \_ \_ \_ ميت كاادب بعدموت بھی وہی ہے جواس کی زندگی میں تھا''(افاضات پومیہ،حصہ ہفتم ،صفحہ ۲۰۰) ﴿ (6) نیز مرید کویفین کے ساتھ بہ جانا جا ہے کہ سننے کی روح کی خاص جگہ میں مقید و محدود تبیں ہے، مرید جہاں بھی ہوگا،خواہ قریب ہویا بعیدتو گویا سے کے جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں ، جب اس امر کو پختہ یقین سے جان لے گا اور ہر وقت شخ کو یا در کھے گا تو ربطِ قلب پیدا ہو جائے گا اور ہر دم استفادہ ہوتا رہے گا اور مرید کوکسی واقعے میں شخ کی حاجت پیش آئے تو (ربطِ قلب کی وجہ) ہے شخ کوقلب میں موجود مان کر زبان حال ہے سوال کرئے کہ تاب کی وجہ ) ہے شخ کوقلب میں موجود مان کر زبان حال ہے سوال کرئے ایک کہ کے تعمق اولیاء اللہ ہے بعد انقال کے بھی تصرفات اور خوارق (کرامات) سرز د ہوتے ہیں اور بیا امر معنی حد تو اتر تک پہنچ گیا ہے ''۔ فوارق (کرامات) سرز د ہوتے ہیں اور بیا امر معنی حد تو اتر تک پہنچ گیا ہے ''۔ (بوادر النوادر صفحہ ۸۰، از انٹر فعلی تھا نوی ۔ الکشف صفحہ ۸۵٪ ، از انٹر فعلی تھا نوی ۔ الکشف صفحہ ۵۵٪ ، از تھا نوی مطبوعہ ہوا یہ پہلشہ زلا ہور)

﴿(8) '' شخ جب قرافہ (قبرستان) کی زیارت کوتشریف لے جاتے ،اہل قبور کوسلام کرتے اور اہل قبور الیمی آ واز سے جواب دینے کہ ساتھ کے لوگ من لیتے ہے۔۔۔ آپ کی قبر برکتوں میں مشہور ہے اور لوگ زیارت کے لئے آتے ہیں'' رہال الا ولیاء جلد اصفحہ ۱۲۸، النور ، بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۹۱ ھ، اڑ اشرف علی تقانوی مطبوعا شرف المطابع ، تقانہ بھون)

﴿ (9) "بات بیہ کہ جب کوئی کامل اس دنیا ہے گزرجا تا ہے تو عوام ہیں بیجھتے
ہیں کہ بیرزرگ دنیا ہے نا بود، و گئے ، حالال کہ داقعہ بیہ ہے کہ ایسانہیں ہوتا بلکہ اس
سے برعس موت کے بعد اس کامل کا وجود عرض وجو ہر کے مرکب ہے نگل کر سرتا با
جو ہر ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ اپنے کمال میں اور قوی تر ہو جاتا ہے "فیوض
الحر مین (اردو) صفح ۱۳۳۲، از حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی)
الحر مین (اردو) صفح ۱۳۳۳، از حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی)

الم (10) " محد بن ابی براتکمی کی کر متوں میں بیمی ہے جوامام یافتی کی

ودوایت ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں رہنے کے واسطے آیا تھا مگران کی وفات موچکی آپ تبرے نکے اور اسے بیعت کرلیا" (جمال الاولیاء جلد اصفحہ ۱۰۱) الما " " يمن بين كرزخ والے دنيا كے لوگوں كے كم عمل كى اپنے تك بہنچنے کی تقیدیق ہی کردیتے ہیں بلکہ دنیا و برزخ کا رشتہ ایساً قائم ہے کہ برزخ والے دنیاوالوں کووا قعات کی نشاندہی کے ساتھان کے بارہ میں ہدایت بھی دیتے بي كهتم ايها كرو" \_ (عالم برزخ صفحه ٣) طلب دعامیں اہل قبور ہی سے شرک کیوں اور زندوں سے دعا كروانے سے شرك كيول بيس موتا؟ فاصل بريلوى ارشادفر ماتے بين "يہال ايك نكته بميشه يادر كھنا جا ہے كہ جو بات شرك ہے اس كے علم ميں احياء و اموات وانس وجن وملك وغيرجم تمام مخلوق الهي يكسال بين كه غيرخدا كوئي موخدا كا شر یک نہیں ہوسکتا تو امور شرک میں حیات وموت سے تفرقہ جیسا کہ اس طا کفہ جدیدہ کا شیوہ قدیمہ ہے دائرہ عقل وشرع دونوں سے باہر۔ کیا زندے خدا کے شر یک ہو سکتے ہیں صرف شرکت اموات ہی ممنوع ہے؟ طلال نہیں تو مردے زندے کی کی حلال نہیں یو ہیں اگر طلب دعا میں شرک ہوتو ہرگزیہ کم فقط اموات ے خاص نہ ہوگا بلکہ یقینا احیا ہے دعا کرانی بھی حرام تھبرے گی کہ خدا کا شریک نہ ہو سکنے میں زندے مردے سب ایک۔ (حیات الموات صفحہ ۲۷، از اعلیٰ حضرت بريلوي)

# باب پنجم

معمولات ابل سنت و جماعت کا ثبوت اوران پراوبام شرک کارد بلیغ

(1)

## قدم بوی یا دست بوی شرک نهیں

بسُمِ اللَّهِ الرَّحَمُنِ الرَّحِيمُ . اَلْحَمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ . وَالصَلُواةُ السَّكُرُمُ عَلَا السَّكُرُمُ عَلَا السَّكُرُمُ عَلَا السَّكُرُمُ عَلَا السَّكُرُمُ عَلَا السَّكُرُمُ عَلَا اللَّهُ السَّكَرِيسَمَ امسابَعَ لَا اللَّهُ السَّلَمِينَ : ترجمہ: حضرت ابن عمر فرماتے بیں کہم قریب آئے اور آقا عَلَی کے وست اقدس کو بور دیا تو آپ نے فرمایا بیس مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوں (مترجم ابوداؤ دجلد اصفی ۱۳۲۳)

- (2) عَنَ إِبُنِ عُمَرُ قَالَ قَبَلُنا يُدُ النَّبِي عَلَيْكِهُ (ابن ملجه مترجم جلد اصفی ۴۰۰) ترجمه: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فر مات بین که بم نے نبی پاک علیہ الله علیہ الله علیہ الله علیہ کے دست مبارک کو بوسد دیا۔
- (3) عَنُ صَفُوانَ بَنِ عَسَالٍ انَّ قُومًا مِن الْيهُودِ قَبْلُوا يَدُ النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهِ وَ وَ عَلَيْكَ النَّبِي عَلَيْكَ النَّبِي عَلَيْكَ النَّبِي عَلَيْكَ النَّبِي عَلَيْكَ اللَّهِ وَ عَلَيْكَ اللَّهُ وَ وَ عَلَيْكَ اللَّهُ وَ عَلَيْكَ اللَّهِ وَ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الجه جلد دوئم صفحة من مطبوعة فريد بك سال لا مور)

(4) عَنْ عَائِشَهُ أَنَّ النَّبِئَ قَبَّلُ عُثْمَانَ بَنُ مَظَعُوْنِ وَهُوَمَيِتُ تَرجمه: حضوراقدس عَلِيَّة نَ حضرت عَمَّان بن مظعون كل ميت كوبوسدويا-حضوراقدس عَلِيَّة نَ حضرت عَمَّان بن مظعون كل ميت كوبوسدويا-(ترزى مترجم جلداصفحه ۵۱)

ور مرد المراج ال

(5) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ إِنْ اَبِابِكُرِ قَبْلُ النَّبِي عَلَيْكُ وَهُوَمَيْتُ -رَجمةَ: وي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ إِنْ اَبِابِكُرِ قَبْلُ النَّبِي عَلَيْكَ وَهُوَمِيْتُ -رَجمةَ:

حضرت عائشہراوی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد وصال پاک نبی

یاک علی علی کو بوسددیا (ترندی، ابن ماجه، مشکوه جلداصفحه ۲۲۵ مترجم)

(6) قَالَ ثَابِتَ لِإِنْسِ آمَسَتَ النَّبِيَّ عَلَيْكَ بِيدِكَ قَالَ نَعْمُ فَقَبْلَهَا \_

ترجمہ حضرت ثابت حضرت انس سے بوچھتے ہیں کیا تمہارے ہاتھوں نے نی

یاک علی کے ہاتھ مبارک کوس کیا ہے انہوں نے فرمایا ہاں تو انہوں نے

حضرت انس کے ہاتھوں کو بوسددے دیا۔ (اوب المفردللجاری صفحہ ۱۹۳)

برهی اورسر کار کے دونوں پاؤں مبارکوں کو بوسدد سے لیا (البدایدوالنہایدلا بن

كثيرجلد ٢ صفحه ١٦٧)

قار کین! محبت کا نقاضا چو منے پرمجبور کرتا ہے کیونکہ کریم آ قاامت کی یاد میں رہے امتی کو جا ہے ہرونت آپ کی یاد میں رہے۔ کاش بھی محبت سے احوال مصطفیٰ کریم رؤوف ورجيم علي رعي المع موت جمة الوداع كموقع يرآب كى دلدوز دعاوس اورامت کو بخشوانا اس حدیث سے ملاحظہ فرما کیں۔ بیرحدیث مبارک مترجم ابن ماجه جلد دوئم صفحه ۲۳۰، ابواب المناسك باب الدعا بعرفة ) ہے پیش خدمت ہے۔ ان رسول الله عَلَيْكَ دُعا لِأُمِّته عَشِيَّة عَرُفَة بِالمُعَفِرةِ فَاجِيبَ انِّي قَدُ غَفُرُتُ لَهُمُ مَا خُلَا الظَّالِمِ فَإِنِّي انْجِذُ لِلْمَظَلُومِ مِنْهُ قَالَ آئُ رُبِّ إِنْ شِئْتَ اعْطَيْتُ الْمُظْلُومُ الْجُنَّة وَغَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمُ يُجُبُ عَشِيَّة قَلَما اَصَبُحَ بِالْمُؤُدُلِفَةِ . اَعَادُ الدَّعَاءَ فَاجِيبَ الِي مَا سَالَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ أَو قَالَ تَبُسُم فَقَالَ اَبُوبُكُرُ وَعُمَرَ بِابِي اَنْتَ وَامْتَى إِنَّ هَٰذِهِ لَسَاعَةً مُسَاكُنتَ تَنْصُحِكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي اَضُحَكَكَ أَضَحُكَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ عَدُو اللَّهِ إِبَلِيسَ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ اللَّهُ عَزَّو جَلَّ قَدُ اِسْتَجَابَ دُعَانِي و عَفْرَ لِا مَتِي أَخَذَ التَّرابَ فَجَعَلَ يَحْثُو عَلَى رُأْسِه وَيَدُ عُوْ بِالْوَيْلِ وَالنَّبُورُ فَاصَحَكَنِي مَارَايُتُ مِنْ جَزُعِهِ رِرْجِم اللَّهِ عَالِمَا فرماتے ہیں بی کریم علی نے عرفہ کی شام کواپی امت کے واسطے بخشش کی دعا كى تو آپ كى د عا قبول كى گئى ؛كين علم ہوا كه ميں ظالم كونېيں چھوڑ د ں گا اور مظلوم كے بدلے كيلئے اس كى كرفت كرول كاحضورسيد عالم علي نے اين اللہ كے حضور عرض كى اے رب اگر تو جاہے تو مظلوم كو جنت ديدے اور ظالم كومعاف كر و مے توشام تک اس دعا کی قبولیت نہ ہوئی مزدلفہ کی صبح کوآپ نے پھریمی دعاما نگی توالله تعالى نے آپ كى دعا قبول فرمالى نى كرىم على الله كابو كمروعمر رضى الله

تعالیٰ عنہمانے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں خدا آپ کو ہنستار کھا س مقام پر ہم نے بھی آپ کو ہنستے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا اللہ کے دشمن اہلیس کو جب علم ہوا کہ خدانے میری دعا قبول کی اور میری امت کی مغفرت کی تواہے سر پر مٹی ڈولنے لگا اور جیخنے لگا تو مجھے اس کے جیخنے چلانے نے ہنسادیا۔ (ابن ماجہ جلد س صفرہ میں میں)

(8) حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے حضور سید عالم علی علی سے مجزہ طلب کیا آپ نے فرمایا جاؤ سامنے اس درخت سے کہو کہ تخصے اللہ کے رسول بلارہے ہیں۔اعرابی گئے پیغام دیا درخت دائیں بائیں آگے بیجیے جھکا زمین کھودتا اپنی جڑوں کو ساتھ کھینچتا خاک اڑاتا ہوا تیزی سے بارگاہ رسالت علي مين بصدادب آكرع ض كيا السلام عليك يا رسول الله بيه و كميركر اعراني ايمان لايا اورعرض كي اذن لي المجدلك \_ ترجمه: \_ " مجصے اجازت وي كه ميں آپ کو تجده کرون' فرمایا سجده کی اجازت ہوتی توعورت کوحکم کرتا کہاہے خاوند کو تجده كر ساب سحابي نے عرض كى اء دُن ليى أن اقبىل يَدَيك وُرجَليك ﴿ فَاذِن لَهُ ترجمه: مجصاجازت وي كه جناب كم بالقول اور باؤل كوبوسدوول تو سركارنے ايساكرنے كى اجازت دے دى۔ (شفاشريف جلداصفحہ ١٩٦) (9) ایک صحابی نے عرض کی کہ میں نے جناب کے فتح مکہ پر بیت اللہ شریف کی چوکھٹ کوبوسدد ینے کی نذر مانی تھے۔ فقال قبل قدمے امک وقدو فیت نے نور کے رجمہ فرمایا اپنی والدہ کے دونوں قدموں کو بوسہ دے لے تیری نذر

و پوری ہوجا بیگی (عمدة القاری جلد اصفحة ٨مطبوعه مصر)

(10) حضرت ثابت رضی الله عند کامعمول بیتھا۔ إذا اُتک اُنسّا قَالَ یَا جَارِیة مَا اِللهُ عَندَی حَتیٰ یَقَبِلُ یَا دَی ۔ هَا ہِی طِیبًا اَمْ سَکَ یکدُی فَانَ ابْنَ اُمِ ثَابِتِ لاَ یُوضلی حَتیٰ یَقَبِلُ یَا دَی ۔ هَا ہِی طِیبًا اَمْ سَکَ یکدی فَانَ ابْنَ اُمِ ثَابِتِ لاَ یُوضلی حَتیٰ یَقَبِلُ یَا دَی وَ رَبِی الله تَقیالی عندان کے پاس آتے تو وہ اپنی لونڈی کو فرماتے کہ میرے لیے خوشبولاؤ تا کہ میں اپنے ہاتھوں کولگالوں ۔ اس لیے کہ ام ثابت کا بیٹا جب تک میرے ہاتھ کو بوسہ نہ دے لیے خوش نہیں ہوتا ( مجمع الزوا کہ جلداول صفحہ میں ا

(11) علماء امت كافتوكل بيه "يُستَحِبُ تَسقُبِيلُ اَيدِي السَصَالِحِينَ وَفَي عَلَى السَّصَالِحِينَ وَفَي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الل

(12) سیمفٹرت نقیہ ابواللیٹ سمرفندی نے بستان العارفین صفحہ ۱۵۹ پر ،حضرت امام جلال الدین سیوطی نے مصباح الرجاجہ برحاشیہ ابن ملجہ صفحہ ۱۵۱ پر اور علامہ عبدالغنی وہلوی نے بوسد کی پانچ اقسام بیان کی ہیں (1) اوب واحترام کے طور پر بوسہ لینا جیسے آثار نبوت وصحابہ ومسجد وغلاف قرآن مجید وصالحین وصحابہ وانبیاء کو بوسہ وینا یا والدین کے ہاتھ یاوں کو چومنا۔

(2) محبت كے طور پر بوسہ جيے دالدين كااولا دكور خساروں ہے چومنا۔

(3) رحمت کے طور پر بوسہ جیسے اولا د کا والدین کے سرکو چومنا۔

(4) شفقت کے طور پر بوسہ جیسے ہمشیرہ کا بھائی کی بیٹائی کو چومنا۔

(5) شہوت کے طور پر بوسہ جو صرف منکوحہ میاں بیوی میں جائز ہے۔

المخضر: حدیث نمبر 1 تا 3 ونمبر 7 میں صحابہ کا نبی پاک کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینا صراحناً ثابت ہے۔ حدیث نمبر 4 میں مسلمان میت کو بوسہ دینا سنت سے ثابت ہے۔ حدیث نمبر 5 میں حضرت ابو بر کا بعد وصال نبوی اپنے کریم آ قا علیہ کو چومتے ہوئے نثار ہونا ثابت ہے بلکہ حدیث نمبر 6 میں جودست، دست مصطفیٰ سے مس کر لے معجابہ کا اسے چومنا بھی ثابت ہے حدیث نمبر 8 میں بوسہ دینا خوداز ن بنوت ہے اور حدیث نمبر 9 میں والدہ کے قدم چومنے کی ترغیب زبان نبوت سے ثابت ہے۔ حدیث نبر 10 میں سید ناانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز معمول ملاحظه فرما ئیں اورنمبر 11 اورنمبر 12 کے تحت علماءامت کافتوی اور بوسہ کی اقسام مرلحاظ سے عام فہم بلکہ کم ہے کم فہم آ دمی پر بھی چڑھتے سورج کی طرح حقیقت کواظہر من الشمس كررے ہيں كہ بوسہ دينا اور ہاتھ پاؤں چومنا ہرگز شرك نہيں بلكہ جمرا سودکو چومنا تومتفق علیہ ہے جو کہ ایک پھر ہے اگر پھر چومنا شرک سے مشابہ ہے تو خود بیت الله میں بیام خداورسول کیوں ہے؟ شرکے ظلم عظیم ہے اورظلم ہے کسی چیز کو اس کے غیر کل میں رکھنا اور کسی کاحق کسی اور کو دینا میرے عزیز! غدا کو بوسٹیں دیا ا جاسکتا میمکن ہی نہیں جب بیتن خدا کا ہے ہی نہیں تو کسی بھی چیز کو بوسہ دینے ہے شرک کیے ہو گیا؟ انبیاء و اولیاء کی چوکھٹ مبارک یا تمام اولیاء اللہ کے روضہ

مبارکوں کو چومنا بھی اس محم میں ہے کہ تمسک وتبرک انوار کے حصول کی نیت ہوتی ہے ہاں روضہ رُسول کریم علی پہنے پر جا کرادب فرض ہے ہمارے ہاتھاس قابل منہیں کہ پاک اورنورعلی نورمقدس ومنور جالیوں کومس کرسکیس بیرم ہی کیا کم ہے کہ رحیم وکریم آقا علی نے اپنے پاس بٹھا کر شفاعت کی سندعطا فرمادی۔اس حریم قدی میں تو محبت کے اشکوں ہے وضو کر کے روح کی گہرائیوں سے ہر ذرے پر عقیدت کے سجدے نچھاور کریں توحق ادانہیں ہوتالیکن ادب فرض ہے وہاں تو جنیدو بایزید بلکه آسانوں سے جبریل بھی آ کردم بخود ہوتے ہیں کہ محبوب خداکی بارگاه اقدى كامعامله بولان دراى بادلى ان تىجبط اعمالكم وانتم لا تشعوون -ترجمه:-"بيكتهار عمام اعمال صبط كركت جائيس كاورتهبيل اس کاشعور بھی نہیں ہوگا'' کا نتیجہ بن علق ہے۔الحمد للد! ہر لحاظ سے واضح ہو گیا کہ بزرگان دین کے مزارات اقدی کی یازندہ بزرگوں کی قدم بوی اور دست بوی ہرگز ہرگزشرک نہیں انہیں مشرک کہنے والے خود ظالم ہیں۔

## (2) ختم شريف كا ثبوت

نیز معمولات اہل سنت میلا دشریف، گیار ہویں شریف، قل چہلم نیز کسی بھی ختم شریف ایصال تواب کا جواز اور استحسان معمولات اہل سنت جیسے میلا دشریف، گیار ہویں شریف، بزرگوں کی فاتحہ، عرس مبارک اور حضرت سیدنا امام حسین وشہدا کر بلاو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے

والامنانے کو بھی بعض لوگ شرک کہتے ہیں حالانکہ بیمعمولات اہل سنت بذات خود و شرک تو ڑ پروگرام ہیں کیونکہ اللہ پیدا ہونے اور فوت ہونے سے پاک ہے ہم میلاد ، گیار ہویں ،عرس اور ایام شہادت مناکر ان ہستیوں کے مخلوق ہونے کا برسرِ عام اعلان کرتے ہیں ان کے پیدا ہونے اور وصال فرمانے اور ان ہستیوں کے ایام حیات کا تذکرہ ہی ان معمولات کی بنیاد ہے ان معمولات کوشرک کہنے سے لازم أتاب كنعوذ بالله بين خدا كاتفاجو مخلوق كودر ويا كيا حالا نكدالله تعالى جل جلاله، پیدائش وفات اورایام زندگی گذارنے سے پاک ہاوریمی اصل توحید ہے جس کا ہم اہل سنت اعلان کرتے ہیں اور جمیع امت محدید علیہ پورے عالم اسلام میں مردور میں اپنے اپنے حسین انداز میں اس پر عامل رہی ہے اور آج بھی ہے اور قيامت تك رب كى اورحضورسيدعالم عليه في في فرمايا بما داه المسلمون حسن فهو عندالله حسن \_ ترجمه: جس كام كوملمان الجهام بحص وه الله ك زدیک بھی اچھا ہوتا ہے (مشکوۃ شریف) علامہ غلام رسول سعیدی تفسیر تبیان القرآن میں لکھتے ہیں" متفقہ طور پر ایک شرعی اصول ہے۔ کہ تمام کاموں میں اباحت اصل ہے اور جس چیز کے عدم جواز یا کراہت پرکوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس كام كوكرنا بلاكرابت جائز باس اصول برابل سنت كمتمام معمولات جائز ہیں مثلا بغیر تعین شرعی کی نیت کے سال کے مختلف ایام میں میلاد شریف منعقد کرتا۔ نبی پاکستالی کے فضائل اور آپ کی سیرت کا بیان کرتا ، خلفاء راشدین اور اہل بيت اطبار كا يام شهادت اوروفات مين ان كا تذكره كرنا اورنى پاكستان اور

آپ کے اصحاب اور اہل بیت کو قرآن خوانی اور طعام کے صدقہ کا ثواب پہنچانا، اسی طرح اولیاء کرام کے ایام وصال میں ان کا تذکرہ کرنا اور ان کوعبادات اور طعام کےصدقہ کا ثواب پہنچانا ، ہر چند کہ خصوصیت کے ساتھ بیاکام عہدرسالت میں نہیں کیے گئے لیکن رسول اللہ علیہ نے ان کا موں ہے منع نہیں فر مایا اور سیکا م اسلام کے کسی علم سے متصادم نہیں ہیں اس لیے بیابی اصل پر مباح ہیں اور حسن نیت سے موجب ثواب اور باعث خیرو برکت ہیں ۔عہد صحابہ اور تابعین میں اس کی بہت مثالیں ہیں۔حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے حضرت ابو بکر اور ويكرا كابرصحابه كاقرآن كريم كوايك مصحف مين جمع كرنا ،خضرت عمررضي الله تعالى عنه کاتراوی کو جماعت سے پڑھوانے کا اہتمام کرنا اور اس کو بدعت حسنہ قرار دینا، حضرت عثمان غني رضي الله تعالى عنه كا قرآن مجيد كي قرات كو باقي لغات سے ختم كر كے صرف لغت قريش پر باقی ر کھنا ،عبد الملک بن مروان کے حکم سے قرآن مجيد کے حروف پر نقطے اور حرکات اور اعراب کا لگایا جانا ،عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں مساجد کی عمارتوں میں محراب کا بنایا جانا اور قرآن مجید کے تشخوں میں سورتوں کے اساءاور آینوں اور رکوعوں کی تعداد کولکھنا بیسب بدعات حسنہ ہیں جس کوتمام امت مسلمہ نے قبول کرلیا ہے ۔ سواہل سنت کے معمولات کو بھی ان ہی نظائر كى روشى ميں جائز مجھنا جا ہے اور بلاوجدان پر بيد بد كمانى نہيں كرنى جا ہے ك انہوں نے ان معمولات کوفرض اور واجب سمجھ لیا ہے ای طرح سوئم ، چہلم اور عرس کی عرفی تعیینات کوتعینات شرعی نہیں قرار دینا جا ہے اس کی واضح مثال ہے کہ

جیے مساجد میں گھڑیوں کے حساب سے نماز وں کے اوقات متعین کر لیے جاتے بیں اور کسی شخص کو بھی بیہ بدگمانی نہیں ہوتی کہ بیعین شری ہے ( تبیان القرآن جلد ۳ صفحہ ۱۲۷)

في صدرالا فاصل حضرت سيد محمد تعيم الدين مرادآ بادى متوفى ١٣٦٧ هـ، سوره اعراف كى المسترسين عضر من حرم زينة الله التي أحرَّج لعباده والطيبات من المرزق "كافيريس لكه ين المرزق "كافيريس كله ين كله ين المرزق "كافيريس كله ين المرزق "كا

آیت این عموم پرہے ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی حرمت پرنس دار دنہ ہوئی ہوتو جولوگ توشہ گیار ہویں شریف، میلا دشریف، بزرگوں کی فاتحہ، عس، مجالس شہادت وغیرہ کی شیرینی سبیل کے شربت کوممنوع کہتے ہیں وہ اس آیت کے خلاف کر کے گنہ گار ہوتے ہیں اور اس کوممنوع کہنا اپنی رائے کو دین میں داخل کرنا ہے اور یہی بدعت وضلالت ہے۔

(حاشية خزائن العرفان صفحه ٢٣٨، مطبوعة تاج تميني لا مور)

میلاد شریف رگیار ہویں شریف،قل نیز کسی بھی ختم شریف کے کھانے کوحرام کہنے واشے پانچ قرآنی آیات کا اصلاً انکار کرتے ہیں

میلا دشریف، گیارہ وس شریف، قل دسوال چہلم عرس شریف غرضیکہ حصول و است کیلئے منعقد کئے جا ہے دالے کسی بھی ایصال ثواب کے طعام کوحرام کہنا کہ ی حماقت

ہے؟ شایداس پر بھی غور نہیں کیا گیا محض بیوتو فوں کے ٹولہ میں شامل ہوکرالی بات كہنا جس ہے كئى قرآنى آيات كاانكارلازم آتا ہوكياا بنى دنياوآ خرت تباہ كرنانہيں ہے؟ یقینا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ایصال ثواب کیلئے مروجہ ختم شریف کے کھانے ، گوشت، کھیر، فروٹ، جاول، پانی اور دیگر ہرفتم کے طعام کے طیب و پاکیزہ ہونے میں اور منجانب اللہ حلال ہونے میں کسی کو شک نہیں ہوسکتا انکی حرمت میں کوئی آیت تو کجا؟ قیامت تک کوئی ضعیف سے ضعیف صدیث بھی پیش نہیں کی جاسکتی ، كياسا منے ركھ كرقر آن كريم پڑھنے ہے بيكھانے حرام ہو گئے؟ پھرتوروز اندسامنے ركه كربسم اللدالرحمن الرحيم يؤه كركهائ جانے والے كھانے كا بھى نعوذ باللدحرام ہونالازم آئیگا، کیونکہ اس پر بھی قرآن مجید ہی تلاوت کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی ایک آیت ہی ہے، ایک جیے عمل کا فتویٰ بھی ایک جیسا ہونا جا ہے اگر ایسانہیں تو پھر کہنا ورے گاکہ ہم اللہ الرحم اللہ الرحيم ايك آيت ہے كہ جس كے برا صفے سے كھانا بابركت موجاتا ہے اور زیادہ آیات پڑھنے سے کھانا زیادہ بابرکت ہوجاتا ہے کیا بھی ابو واؤوشریف کامطالعهٔ بین کیا؟ کیسی صاف صریح اور واضح حدیث ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر حضور نورمجسم، سید عالم علی نے کے دیا کہ جس کے پاس جو ہے مير \_ سامنے لے آؤ کوئی جاول لا یا کوئی ستولا یا ہوشم کے کھانے سامنے رکھ کران يركير او الأكيااورخودامام الانبياء عليه في اس پرجتنا جا ہاس پرقر آن مجيدياس كے علاوہ جواللہ نے جا ہاوہ آپ نے پڑھا پھر بركت كيلئے دعا فرمائی يہال معترض حجث كهددية بيل كدية معجزه ٢٠ مم سوال كرتے بيل كم تمهارا سوال يه بك

کھانا سامنے رکھ کر زیادہ قرآن پاک پڑھنا ہی بدعت ہے اور کھانے کے حرام ہونے کا باعث ہے؟ کیا اس حدیث سے کھانا سامنے رکھ کر زیادہ قرآن پاک پڑھنا سنت نابت نہیں ہور ہا؟ یقیناً ہے دوسرا جوچیز تمہار بے نزد کیک ناجا تزہے کھانا سامنے رکھ کر قرآن مجید پڑھنا اور اس پر کپڑا ڈالنا، کیا مجمزہ دکھاتے ہوئے حضور اقدس علیا ہے کوئی ناجا تزحرام فعل کا اظہار شصور ہوسکتا ہے؟ ہرگر نہیں خدا کا فوف کر یں ابو داؤدگی اس حدیث کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا قرآن مجید پڑھے ہوئے اور اللہ کا نام ذکر کئے ہوئے کھانے کو حرام بدعت اور شرک کہنا قرآن مجید پاک سے عمری حکم اکل طیبات کا انکار اور خدا کے حلال کردہ کو حرام کہنا خود کفر کی اس حدیث کا آئے تا کہ اس کے عمری حکم اکل طیبات کا انکار اور خدا کے حلال کردہ کو حرام کہنا خود کفر کی اس جبکہ قرآن مجید کے ایک سے عمری حکم اکل طیبات کا انکار اور خدا کے حلال کردہ کو حرام کہنا خود کفر کی ایک سے حکم فران کا دیا تھا ہوں من ترجمہ:

آينوں کو انتے ہو''۔

(2) وَمَا لَكُمُ الْأَ تَأْكُلُوا مِنَا أُكُورَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَ قَلُفُصُلُ لَكُمُ مَا خُرِهُ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَ قَلُفُصُلُ لَكُمُ مَا خَرُمَ عَمَلَيْكُمُ (انعام: ١٩٩١، پ٨را) در جمد: "اور تهيس كيابواكماس ميس عنيس كايرا أندكا نام ليا كيا حالانكدو متم تقصيل سے بيان كرچكا جو سيختي رحمام بوا"۔

(3) وَحَرَّمَتُوا مَارَزَقَهُمُ اللَّهُ الْحَيْرَآءُ عَلَى اللَّهِ قَدُ صَلُّوا وَمَا كَانُو

مَهُ َ بِينَ (انعام: ۱۲۱۱ پ ۸ر۳) ـ ترجمہ:''اوروہ حرام تھہراتے ہیں اسے جواللہ کی نے انہیں رزق دیا اللہ پرجھوٹ باندھتے ہوئے بے شک وہ گمراہ ہیں اور وہ نہیں معتری استار کا اللہ پرجھوٹ باندھتے ہوئے بے شک وہ گمراہ ہیں اور وہ نہیں

(5) قَبل من حرَم زِينة اللهِ الَّتِي اَخَرَجَ لِعِبَادِه وَالطَّيِبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ (الاعراف:٣٢، پ٨راا) ـ ترجمه بمجوب آپ فرمادين الله كى ان بندول كيك نكالى گئى زينت كواورطيب ويا كيزه درزق كوس نے حرام كيا ہے؟

پہلی آ یہ مبارکہ میں وہ تمام حلال چیزیں جن پر ذکر الہی کیا جائے ان کے کھانے کاعموی تھم ہے دوسری آ یہ میں اللہ کانام ذکر کی ہوئی چیز وں کے بلا پھکچا ہٹ اور بدوھ من کے ندکھانے پر تعجب بلکہ وعید ہے کیونکہ فر مایا۔ وقد فصل لکم ماحرم ملیم یعنی جو جو حرام تھا وہ تو تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے اور تیسری آ یہ میں خدا کی طرف سے وہ جو حرام تھا وہ تو تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے اور تیسری آ یہ میں خدا کی طرف سے دیے گئے رزق کو حرام تھم انا خوداللہ پر جھوٹ باندھنے کے متر ادف قرار دیا گیا ہے چوتی آ یہ میں رزق حلال نہ کھانا شیطان کے قدموں پر قدم رکھنا فر مایا گیا اور پانچویں آ یہ مبارکہ میں خودخدا نے سوال کیا ہے کہ کون ہے جو خدا کے طیب و پاکیزہ مرزق کو حرام کرنے کا اختیار رکھتا ہے ان آ یات بینات کی روشنی میں ہرختم شریف رزق کو حرام کرنے کا اختیار رکھتا ہے ان آ یات بینات کی روشنی میں ہرختم شریف

کے کھانوں کا کھانا اللہ کریم کا حکم ثابت ہور ہاہے کہ جس پر کثر ت سے ذکر البی کیا

جاتا ہے، جوحلال وطیب چیزیں ہیں اور جن کا اللہ کے حرام کردہ سے کوئی تعلق ہی نہیں بلکہ آیت نمبر 3 کے مطابق جے حرام کہہ کرنہ کھانا خود خدا پر جھوٹ باندھنا ہے اور آیت نمبر 4 کے تحت ان کا نہ کھانا شیطان کے قدموں پر قدم رکھنا ہے؟ پس ٹابت ہوا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے جب تک پاک کھانے میں کوئی حرام چیز از متم شراب ہنجاست نہ گرے وہ پاک ہے نہ یہ کہ پاک قرآن مجید پڑھنے ہے وہ نا پاک ہوجائے اللہ ہدایت عطافر مائے (آمین)

## (3) صالحين كي عرس مبارك

سالا نہ عرس صالحین شرک نہیں بلکہ حدیث وسنت سے ثابت ہیں تفسیر بنیان القرآن جلد چہارم صفح ۲۰۳ پرعلا مہ غلام رسول سعیدی نے عرس مبارک کو حدیث صححہ ہے ثابت کیا ہے اور کہا ہے کہ سال کے سال ان کے مزارات پر جانا۔ ان پرسلام پیش کرنا اور ان کی تعریف و توصیف کے کلمات کہنا بلاشک و شبہ سنت ہیں اور حضور سید عالم علیق خود بھی اس سنت وطریقہ پر عامل رہے اور آپ کے ظاہری وصال مبارک کے بعد خلفاء راشدین رضوان اللہ علیم اجمعین بھی اپ محبوب مدنی کی اس سنت پر عامل رہے اور پوری امت آج تک عامل ہے اور قیامت تک رہے گی ۔ تفسیر تبیان القرآن جلد چہارم صفح ۲۰ کی عبارت ملاحظہ قیامت تک رہے گی ۔ تفسیر تبیان القرآن جلد چہارم صفح ۲۰ کی عبارت ملاحظہ قیامت تک رہے گی ۔ تفسیر تبیان القرآن جلد چہارم صفح ۲۰ کی عبارت ملاحظہ

«نبیوں اور مقدس اور برگزیدہ بندوں کاعرس منانا صرف اہل سنت بریلی مکتبہ فکر کی

اختراع نہیں ہے بلکہ دنیا کے ہرخطہ میں مسلمان بزرگوں کاعرس مناتے ہیں۔عرس کی معنوی اصل ہیہے۔

امام محد بن عمر الواقد متوفى ٢٠٠٥ ها بيان كرتے ہيں:

رسول الله على الله على برسال خاص اس روزكه جب ان كى شهادت واقع بهوئى ، شهداء احذكى قبرول كى زيارت كرتے تھے ، جب آپ گھا ئى ميں داخل ہوتے تو به آواز بلند فرماتے : السلام عليم \_ كيونكه تم نے صبر كيا ، پس آخرت كا گھر كيا ہى اچھا گھر ہے! پھر حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه برسال اى طرح كرتے تھے \_ پھر حضرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بھى برسال اسى طرح كرتے تھے \_ پھر حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه بھى برسال اسى طرح كرتے تھے \_ پھر حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه بھى برسال اسى طرح كرتے تھے \_ پھر حضرت عثمان غنى من الله تعالى عنه بھى برسال اسى طرح كرتے تھے \_ پھر حضرت عثمان غنى من الله تعالى عنه بھى برسال اسى طرح كرتے تھے \_ پھر حضرت عثمان غنى منہ الله تعالى عنه بھى برسال اسى طرح كرتے تھے \_ بھر دصرت عثمان غنى الله تعالى عنه بھى برسال اسى طرح كرتے تھے \_ بھر دسے عثمان غنى الله تعالى عنه بھى الله بھى بيروت ، شرح الصدور صفحہ ١٠٠١ ، دار الكتب العلمية بيروت ، شرح الصدور صفحہ ٢٠١٠ ، دار الكتب العلمية بيروت ، شرح الصدور صفحہ ٢٠١٠ ، دار

اورعرس کی گفظی اصل ہیہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبر ہیں منکر نگیر آ کر سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے متعلق کیا کہا کرتے تھے اور جب مردہ ہیہ کہد یتا ہے کہ بیاللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو اس کی قبر وسیع اور منور کردی جاتی ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ اس عروس کی طرح سو جاؤ جس کو اس کے اہل ہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ اس عروس کی طرح سو جاؤ جس کو اس کے اہل ہیں سب سے زیادہ محبوب کے سواکوئی بیدار نہیں کرتا۔ (الحدیث)۔ (سنن التر ندی ، رقم الحدیث: ۳۵-۱۰) مطبوعہ دار الفکر، بیروت)

اس حدیث میں مومن کیلئے عوس کا لفظ وارد ہے اور عروس کا لفظ عرس سے ماخوذ
ہے اور بیعرس کی لفظی اصل ہے۔ عرس کی حقیقت بیہ ہے کہ سال کے سال صالحین
اور بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کی جائے ان پرسلام پیش کیا جائے اور
ان کی تعریف وتو صیف کے کلمات کے جا کیں اور اتنی مقدار سنت ہے اور قرآن
شریف پڑھ کر اور صدقہ و خیرات کا انہیں تو اب پہنچانا یہ بھی دیگر احادیث صحیحہ سے
ثابت ہے اور ان کے وسیلہ سے دعا کرنا اور ان سے اپنی حاجات میں اللہ سے دعا
کرنے اور شفاعت کرنے کی درخواست کرنا اس کا خبوت امام طبرانی کی اس
حدیث سے ہے جس میں عثمان بن حنیف نے ایک شخص کو نبی علیف کے وسیلہ
سے دعا کرنے اور آپ سے شفاعت کی درخواست کرنا ہوت کی ہدایت کی۔ میصدیث

(المجم الصغیر جلد اصفی ۱۸۳،۱۸ مطبوعه مکتبه سلفیه، مدینه منوره، ۱۳۸۸ه، مدینه منوره ۱۳۸۸ه، حافظ منذری متوفی ۱۵۲ هانجی اس حدیث کوضیح کها ہے۔ (الترغیب والتر ہیب جلد اصفحه ۲۵۲،۳۷۲ اور شیخ ابن تیمیه متوفی ۲۹۸ه نے بھی اس حدیث کوشیح کہا ہے۔فناوی ابن تیمیہ جلد اصفحہ ۲۷،۳۷۲)

# (4) اہل اللہ کی قبر پرمندر کھنے کا ثبوت

رُوى اَقبَسل مَسَرُوان يَـوَمـُنا فَـوَجَدُ رَجَلاً وَاضِعًا وَجَهَهُ عَلَى الَقبَرَ فَقالَ اتدرى مساتىصىنع ؟ فاقبل عَليه فاذا ابو ايوبَ الانصارِيّ فقال جِئتَ وسول الله ولم ات الحجرة (جمع الزوائد، احد، حاكم)

ترجمہ: مروی ہے کہ ایک روز مروان روضۂ رسول اللہ علیہ پر گیا وہاں اس نے ایک شخص کود یکھا کہ وہ اپنا منہ قبر مبارک پرر کھے ہوئے ہے، مروان نے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ پھران کے آگے آیا تو دیکھا کہ وہ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ علیہ ہے پاس آئے ہیں نہ کہ پھر کے پاس۔ اس روایت سے تین با تیں ثابت ہوئیں:

(اول) رسول الله علی او میربزرگان دین کے مزار مبارک پرجانا گویا خودان کے باس جانا ہے، گویا مزار ایک ظاہری چیز ہے، چنا نچہ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول الله علیہ کے روضۂ مبارک پرجانے کو ایبا ہی تعبیر فرما ہے۔

(دوئم) اہل اللہ کی مزاروں پر بوسد دینا یا مندر کھنا جائز ہے کیونکہ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عند نے رسول اللہ علیہ کے دوضہ مُبارک پر اپنا مندر کھا تھا ، الہذا صحابہ کا فعل حجت ہے، چنا نچہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا اُلھ سے ابسی کالنہ کوم باکیہ م افت دیتہ اہمتذ یت مرے اصحاب ساروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی کم پیروی کرو کے ہدایت یا وکے۔ (5)

اولياءاللد كے مزارات اقدس برجا كرنذر بورى كرنا بسبم الله الرّحمن الرّحيم. الحمدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلُواةُ والسلام عسلسى رُسسولسه السكسريسم آمسكابعد -بزرگان دین کے مزارات پرنذر ماننااور نذر بوری کرنا الممانوں کومشرک کہنے والوں کے ہاں کل بزرگوں کے مزارات اقدی پران کے ایصال تواب کیلئے نذور مانے والے اور مزارات اقدی پر جاکرنذر بوری کرنے والے کل مشرک ہیں حالا نکہ خود ایکے بڑے علامہ وحید الزمال نے بیمسکلہ صاف کر دیا ہے میں "اگر کوئی کے یا نبی اللہ یا کے یاولی اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے میری مشکل كشائى كيلية وعافر مائيس اكرالله ميرى مشكل آسان فرماد كاتوميس فلاس صدقه كا و ثواب آپ کو بخشوں گا توبیجا ئز ہے (ہدیة المهدی صفحه اسم) نذر کے لغوی اور اصطلاحی معانی : ۔ نذر کے معنی مجمع البحار جلد ۳ صفحہ ۱۲۲۳ بر، قاموس جزونانی صفحه ۱۲۰ بر، المنجد صفحه ۸۲۸ پراورمفردات راغب صفحه ٥٠١ پريه ہے كە" تواپ نفس كركى چيزكوداجب كرلے جو پہلے تھے پرواجب نبيل۔ كى مشكل كام كے وقت ،خواہ عبادت كى نذر،صدقه كى ياكسى اور چيزكى"-حضرت مولانا محمة عمر الجهروي رحمته الله عليه لكصة بين "نذر كومحض عبادت

تے تعبیر کرنامحض اجتهاد ہے۔ ادله اربعه میں شخصیص نہیں یائی جاتی اگر عبادت کامعنی محض عبادت ہوتو نبی پاک علیہ تو عبادت سے نبیں روک سکتے جبکہ مسلم شریف جلد اصفي ١٨ يرب- "قال لا تنذروا فان النذر لا يغنى من القدر شيا و انسما يستخوج من البخيل "\_نسائي ثريف جلداصفحه۱۳۵ پرے\_"عن ابي هريرة عن النبي عَلَيْكَ الله نهى عن النذر "- ان ميں پہلى حديث مسلم كا معنی میہ ہے فرمایا نذر نہ مانا کرو کہ نذر تقزیر سے تو پچھنیں بدلتی البتہ بخیل ہے کچھ نکاوالیتی ہے دوسری حدیث نسائی کا ترجمہ ہے کہ منع فرمایا رسول اللہ علیہ نے نے نذر مانے سے 'اس منع میں خدااور غیر خداد ونوں برابر ہیں لیکن ہاں جب نذر مان كرخود پر بوجھ ڈال لے تووہ پورى كرنى داجب ہے " (مقياس حفيت ) برصغيروعالم اسلام ميں رائج عرفی نذوراوران کا شرعی حکم حضرت مناظراسلام کی عبارت ہے واضح ہے کہ نذر کوصرف عبادت میں حصر نہیں کیا جاسکتا۔نذر شرعی عبادت ہے لیکن نذر عرفی جیسے کہ ہمارے ہاں رائج ہے اور كہتے ہيں كەنذرالله كى اور تواب فلال بزرگ كو، يابيكهنا كهم نے حضرت داتا صاحب کی نذر مانی ہے اس سے بھی یہی مراد ہے اگر الله کر بم مارافلال کام کردیں توجم حضرت واتاصاحب كے ایصال ثواب كيلئے فلال نذر پورى كريں سے محض عرفا ہے اور چونکہ بیمنت مانے والے مسلمان ہیں جن کے مسلمان اور کلمہ گوہونے میں کوئی شک وشبہیں ہوتا بیلوگ صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں ان میں ندکورہ الفاظ سے نذر مانامحض ایک عرف ہے لہذا ان کا ایسے کہنا بلاشک وشبہ جائز ہے اور فتوی میں عرف کا پہچا ننا بھی پہلی شرط ہے لہذا اگر انبیاء اولیاء کے ایصال تواب کے واسطے کوئی نذر مانے تو ان کی طرف اپنی نذر فقر ایرخرچ کرد ہے تو اللہ تعالی آئیں تواب پہنچاد ہے ہیں جسے مسلم شریف جلد ماصفی اسم پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فراب پہنچاد ہے ہیں جسے مسلم شریف جلد ماصفی اسم پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار سے عرض کی فیلھا اجو اِن تصدفت عنها قال نعم ہے ترجمہ نے یا رسول اللہ !اگر میں والدہ کی طرف سے صدفتہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گافر مایا ہاں اور ملے گافر مایا ہاں اور ملے گافر مایا ہاں

ایک زمانے میں مزارات پرنذریں پوری کرنے سے کیوں منع کیا؟
شخ زین الدین نے بحرالرائق میں منع کیا کیوں؟ علامہ خیر الدین رملی نے فاوی خیر بیصفی ۸ پرفر مایا اس زمانے میں مجاورین مالداران نذرمانے والوں سے زبردی مال لیتے کی دفعہ پولیس کو بلا کر سزا دلوائی گئی۔ بیاس دفع مرض کیلئے تھا عالمگیر کے زمانے میں اجازت دیدی گئی۔ جیسا کیفیرات احمد بیمیں ملاجیون رحمتہ الشعلیہ نے اس کی تصریح فرمادی ہے۔ بیا ایسے بی ہے جیسے گوشت کو کسی مریض کیلئے منع کر دیا جائے نیز اس کے بعدوہ اس پر حلال ہوگا۔

صاحب مشکلو ہ '' قبرالند ور' پراپنی نذر بوری کرتے رہے خطیب بغدادی مصنف مشکلو ہ شریف نے جو کہ متعصب شوافع سے شار کئے گئے جی تاریخ بغداد جلد اول صفحہ ۱۲۳ میں عیدگاہ کے نزد یک حضرت مولاعلی کی اولاد 

#### تهرف محبوبان خداقرآن مجيد سے ثابت ہے

اور یے تصرف اللہ کے بندول کیلے خود قرآن سے ٹابت ہے۔ جیسے ذوالقرنین کو تھم
ہے۔ اما ان تعذب و اما ان تنخذ فیھم حسنا ۔ ترجمہ ۔ تجھے اختیار ہے
انبیں عذاب دے یا ان سے حسن سلوک کر' اور اس تقرف فرمانے بیں حیات و
ممات کیسال ہیں فرمان اللی ہے سواء محساهم و مما تھم ۔ ترجمہ ۔ ان
کیلئے موت اور حیات برابر ہیں اور نبی پاک عظیمی کی قوت تقرف تو روضہ انور
میں بھم وللا حوہ خیر لک من الاولی کے بموجب لحمہ بلحہ عروج اور ترقی

نذر بوری کرنا عبادالله کی امتیازی شان ہے:۔ اپنی نذورکا پوراکرنا عبادالله کی شان ہے ملاحظہ ہوں آیات مینات سورہ دھر، پ ۲۹، ر، ااور سورۃ جج، پ کا، رسا، نذرکی اقسام کیلئے بھی ملاحظ فرمائیں کہ نسائی شریف جلد اصفحہ ۱۹۳ اور

کنزالعمال جلد ۸صفحه ۱۳۳۱ پر نبی کریم علی نے نذرکودوقسموں میں منحصر فرمادیا ہے۔(1) فی طاعة الله،(2) فی معصية الله يهل قتم كى نذر كوفر مايا فذلك للدك باللدكيلة باورفر ماياس بوراكرودوسرى فتم كوللشيطان فرمايا اورفر ماياا سي بورانه كروبلكه وه كفاره اداكر وجوشم كاكفاره وياجاتا ہے۔ اب اہل اسلام کی ہرنذر فی طاعة الله شار ہوگی کیونکہ وہ تو حید ورسالت کے قائل ہیں۔صرف خدا کی عبادت کاعقیدہ رکھتے ہیں نذر مانے میں خودان کاعمل اورعرف جحت ہے مولاعلی کی اولاد پاک کے بزرگ کی قبر" قبرالنذ ور" کہنا مسلمانوں کا عرف ہے۔ وہاں جا کرمسلمان کلمہ گونڈر مانتے۔ بلکہ اس صاحب قبر کے وسلیہ ہے اللہ انہیں فیض پہنچاتا ، چونکہ بیائمہ، محدثین اور اہل علم کا دور تھاکسی نے شرک نہیں کہا ہم نے اوپر صاحب مشکوۃ کا حوالہ دیا کیا صاحب مشکوۃ کو مشرك سبحصتے ہو؟ استغفر الله! اگروہ مشرك ہیں تو مسلمان كون ہے؟ ا الى قبور كى مانى مونى نذر ورثاء بوراكرين: ـ تندى شريف جلداصفحه ٢٦١، مشكلوة شريف صفحه ٢٩٧، ابوداؤ دشريف جلد ٢صفحة ١١١ ميس - "عَن ابني عَبَّاسٍ أَنْ سَعَدَ بَنَ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُ فِي نَذُرِ كَانَ عَلَى امِ وَ فِيتَ قَبِلَ ان تَـقَضِيهُ فَقَالَ النِّبِي عَلَيْهِ إِقْضِهِ عَنْهَا \_رّجمہ:\_ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے نبی پاک علیہ ہے فتوی طلب کیا۔اس نذر کے متعلق جواس کی ماں پرلازم تھی اور وہ اسکے بورا کرنے

ے پہلے فوت ہو چکی تھی تو نبی پاک علیہ نے فرمایا اپنی ماں کی طرف ہے نذر کو پورا کر دے'۔معلوم ہوا کہ ور ٹاءا پے اہل قبور کی نذر کو پورا کریں تو انہیں قبر میں اس کا ثواب پہنچتا ہے اب مسئلہ میہ ہے کہ نذر ، نذر ہے خواہ دف بجانا ہی کیوں نہ ہو۔مدیث یاک ملاحظہ ہو۔

# رسول كريم عليسة كوخوش كرنے كيلئے صحابيه كانذر ماننا

بزرگان دین کے مزارات اقدس تو کجا؟ کفار کے مذبح جاہلیت میں بھی جا کرمنت یوری کرنا جائز ہے۔

ال درج بالا حدیث مبارک کا اگلا حصدال صحابیہ کے منت مانے کے متعلق کھے ایس درج بالا حدیث مبارک کا اگلا حصدال صحاب کے منت مانے کے متعلق کے ایک کی اللہ متعلق کے اللہ کا کہ میں فلاں فلال جگر تربی کروں اسکا کہ میں فلال فلال جگر تربی کروں اسکا کہ میں فلال فلال جگر تربی کے مترب مودہ نے عمل کی کہ میں فلال فلال جگر تربی کروں

گی اور وہ جاہلیت کا ندرج ہے آپ نے فرمایا بت کے واسطے عرض کیانہیں فرمایا وشن کے واسطے عرض کیانہیں فرمایا پھرائی نذر کو پورا کر لے۔ (ابو داؤ دجلد ۲ صفحہ ۱۱۱)، مشکلوۃ شریف صفحہ ۲۹۸)

اس سے ثابت ہوا اکدمنت تو کفار کے مرکز لعنی ندی جالیت جہاں بتوں کا نام لے کر جانوروں کو ذ نے کیا جاتا تھا وہاں جا کر پوری کرنی جائز ہے بشرطیکہ جانور کو و بال خدا كانام كرز في كياجائے - چهجائيكه بزرگان دين كے مزارات اقدى رچل کرنذر مانے والوں کونذر بوری کرنے سے مع کیا جائے جوند نے جا ہمیت نہیں بكه مركز روحانيت بي - بالخصوص سرز مين مندوستان و پاکستان اورمما لک جنو بی وایشیاء میں اسلام کی بلیغ اور کفار کومسلمان کرنا انہی بزرگان دین کا مرہونِ منت ہے ۔افسوں کہ آج انہی بزرگان دین کے پاسبانوں پر کفر بشرک و بدعت کے فتوے الگائے جاتے ہیں۔خوش نصیب ہیں وہ لوگ جوحضرت دا تا مجنج بخش قدس سرہ۔ حضور بابا فريد -حضرت خواجه غريب نواز ،حضور سيدنا مجد دالف ثاني ،حضور شير د باني اورحضور پیرکیلانی رحمته الله علیهم اجمعین جیسے بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کرمختف منتیں پوری کرتے ہیں ایک تو منت پوری کرنے کا ثواب، دوسرے ایسی جگہ منت پوری کرنے کا ثواب کہ جہال ملائکہ اس منت کے پوری ہونے کے عینی شاہد بن جاتے ہیں کیونکہ بارگاہ بزرگان دین نزول ملائکہ کا مرکز ہوتی ہیں ملاحظہ ہوقرآن كريم إِنَّ الْسَائِدَ مَنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُم استِقًا مُو ا تَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ الآ تَسَخَافُوا وَلَا تَحَزُنُوا وَ ٱبْشُرُوا بِالْجَنَةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُون \_ ترجم: -

ے شک جن لوگوں نے کہار بہ ہمارااللہ ہے پھراس پر میکے رہے ان کی بارگاہ میں الله كے فرشتوں كا نزول ہوتا ہے كہتم كسى قتم كا خوف اورغم نەركھواورجس جنت كاتم ہے وعدہ کیا گیا ہے اس کی بھی وہ فرشتے انہیں خوشخبری دیتے ہیں' بلکہ روز قیامت مجمی انبیاء اولیاء کرام این پاس آنے والوں اور این تتبعین سے بیزاری کا اظہار نہ فرمادیں گے فرمان مولا کریم ہے سورة زخرف میں ہے"الا خلاء یومنذ بعضهم لبعض عدو الاالمتقين -ترجمه: "سبساتهاكددوسركا جهور وس كے سوائے متقین کے 'اور جو بیزاری کا اظہار کریں گے اپنے پاس آنے والوں سے اورآ کرعبادت کرنے والوں سے وہ بت ہیں۔اب بنوں اور اولیاء کو برابر کہنا کتنا برداظاعظیم ہے۔ سوفیصد غیرمقلدین واعظین اورمتعصب دیو بندی مقررین یہی سر کے میں اور یمی بتانا جمار امقصود ہے کہ کم از کم قرآن مجید سے تو بددیا نتی نہ کروخدا کاخوف کرواورا بی آخرت کو یادر کھتے ہوئے اس فعل ہے بعض آؤ۔اور جس معنی کوقر آن نے متعین کیا اور جس لفظ سے اللہ نے جومراد لیا وہی تحریر وتقریر میں بیان کروورنہ خودا ہے آپ بڑھم عظیم کرو گے اور یہی خار جیت ہے۔

#### تقليدا تمهاربعه

جہ (1) متقی امام کی تعریف ہی امام بخاری کے نزد کی بیہ ہے کہ جومقلد ہو۔'' بخاری باب الاقتداء بسنن رسول اللہ'' کے شروع میں ہی

م وقول الله" واجعلنا للمتقين اماما" قَالَ ائمة نقتدي بِمَن قبلنا ويقددى بسا من بعدنار ترجمه: اوربيجوتر آنى دعا كد" ابرب ماري! ا ہمیں متقین کا امام بنادے 'امام بخاری نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ ہمیں ایساامام بنا كه بم اب سے پہلے والول كى پيروى كريں اور بعد ميں آنے والے ہارى فيروى كرير - ( بخارى شريف كتاب الاعتصام ) قاركين!"ائمة نقتدى بمن قبلنا ويقتدى بنا من بعد نا"كالفاظ واضح طور پرتقلیداسلاف متقی امام کی شرط ثابت ہور ہی ہے۔ائمہ اربعہ کی پیروی پر جميع امت محريد علي كامتحد مونا" نقتدى بمن قبلنا " إور" يقتدى بنا من بعدن المعنى بعدوالے بهارى اقتر ااور پيروى كرين ورحقيقت تقوى كے و توارث و تواتر و تسلسل کی ایک اہم علامت ہے جو صرف مقلدین میں ہی امام بخاری کے نزد یک مشہود اور محصور ہے اور جوایئے سے پہلے والوں پر طعن کریں انہیں احادیث سے غافل بلکہ نعوذ اللہ جاہل جانیں۔ غیرمقلد ہونا لینی اپنے سے بہلوں کی اقتدانہ کرنا ہی جس مذہب ومسلک کی بنیاد ہو۔امام بخاری کے نزویک وہ نہ خودمتی ہوسکتا ہے نہ مقین کا امام ہوسکتا ہے۔ہم غیرمقلدین کوامام بخاری ایکے يالفاظ باربار يرصني وعوت دية بين كمثايدان بين بهي "نَفَتدي بِمَنُ قَبُلُناً "ترجمہ:"كم اسے سے پہلے والوں كى بيروى كريں" كاجذبدايمانى بيدا ہو

و (2) مدیث حضرت عبدالله بن مسعود ہے کہ اپنے سے پہلے فوت شدگان

كَ يَطريق يِمُل كرو-الفاظ حديث براهيس" عن ابن مَسعُود قَالَ مَنْ كَانَ مستنا فليستن بمن قدمات فان الحي لا تُومَن عَليهِ الفِتنَةُ \_رّجمه: \_ ''عبدالله بن مسعود راوی ہیں فر مایا جو شخص کسی کے طریقتہ پڑمل کرنا جا ہے تو اسے جا ہے کدان لوگوں کے طریقے کواپنائے جواس دنیا ہے گذر چکے ہیں کیونکہ زندول برفتنوں کا ندیشہ زیادہ ہوتا ہے (مشکوٰۃ شریف مترجم جلداول صفحہ ۲۱) الله عدث سے فقیہہ کا مقام بلند ہے اگر چہوہ متاخرین سے ہو قال نيضر الله امراسعع مقا لتى فبلغها فرب حامل فقه غَير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه فرما يا خدااس مخص پررحت فرمائ جومیری بات من کردوسروں تک پہنچائے کیونکہ بعض اوقات فقہ ومسائل کی باتیں پہنچانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے اور بعض وہ ہوتے ہیں جنہیں فقہی بات پہنچائی جاتی ہے اور وہ پہلے والے سے زیادہ فقیہہ ہوتے ہیں۔

(ابن ماجه جلد دوم صفحه ۱۳۴ ،مترجم)

المراف كرام عالم اسلام آئمه اربعه كامقلد ب ـاب بخارى شريف كان الفاظ كرماته الم اسلام جوبلاشك وشبه تقين بين اور تقين ك شريف كان الفاظ كرماته الم اسلام جوبلاشك وشبه تقين بين اور تقين ك امام بين ، كا اجماعي طور پرمعتبرترين حواله سه مقلد مونا ملاحظ فرما كين ـعلامه ابن خلدون كرموزيين جه سلطان اكبركا خطاب و يتي بين "وقد صارا هل الإسلام اليوم على تقليد هو لاء الائمة الاربعة. اما ابو حنيفة فقلده والاماليوم على تقليد هو لاء الائمة الاربعة. اما ابو حنيفة فقلده

اليوم اهيل العراق و مسلمه الهند والصين. وما وراءُ النهر وبلا دالعجم كُلِها لما كان مذهبهٔ احص بالعراق و دارالسلام و كان دالعجم كُلِها لما كان مذهبهٔ احص بالعراق و دارالسلام و كان دالميذه صحابة الحلفاء من بنى العباس فكثرت تاليفهم (ابن فلدون جلد اول صفح ٢٥٣) ترجمه: - آج مير نانه ٢٤٩٩ ميري تك سوائ ائمدار بعدي تقليد كررب كم الله ين كوئي دوسرا فحض نبيل سب ابل اسلام ان ائمدار بعدي تقليد كررب بين اور حضرت امام ابوحنيفه كي تقليد كرنے والے آج عراق ، مندوستان ، چين ، ماوراء النهراور تمام كي تمام بلاء عم ميں موجود بين بالحضوص عراق اور دارالسلام ميں ان كے مقد ين بهت زيادہ بين اور بني عباس كے خلفاء كدرباريوں ميں آپ ان كے مقد ين بهت زيادہ بين اور بني عباس كے خلفاء كدرباريوں ميں آپ كي خلد دن جلداول صفح ٢٥٠٠)

 طرح ائمداد بعد کے مقلد ہیں اور قرآن پاک کے حکم کی رو سے امید دار ہیں کہ روز قیامت ہمیں اللہ تعالی ان کے قدموں میں ہی جگہ نصیب فرمائے گالیکن غیر مقلدین ہیں؟ کہ جوا بے مسلمان باپ دادا کاراستہ تقلید والا چھوڑ کچے ہیں مقلدین ہیں الموشین کے الف راستہ اختیار کرنا سورہ نساء میں موجود تھم کی رو ہے جہم کا راستہ اختیار کرنا ہے میری غیر مقلدین سے استدعا ہے کہ اس تکتے پر بار بارغور راستہ اختیار کرنیں اور مقلدین کو ہرگز ہرگز مشرک نہ فرمائیں اور مقلدین کو ہرگز ہرگز مشرک نہ کہیں ور نہ 2 کے ہجری اور اس سے پہلے اور اس سے بعد والا سارا عالم اسلام ہی شرک کی لیبٹ میں آجائے گا

وہابیوں کے نزد کی اٹھتے بیٹھتے حضور کانام لینا بھی شرک اوراس کارد تقویۃ الایمان صفحہ ہی ہے۔''جو کوئی کسی کا نام اٹھتے بیٹھتے لیا کرے اور دور و نزدیک سے پکاراکرے اور بلا کے مقالبے میں اس کی دہائی دے یا اس کی صورت کاخیال باند ھے سوان باتوں سے وہ شرک ہوجاتا ہے''۔

### اسعقيد كارد

(۱) ہروقت درود یاک پڑھنے کا حکم قرآنی، اٹھتے بیٹھتے حضوراقدس کا نام مبارک محبت سے لینا ہی تو ہے اور کیا ہے؟ پھر دور ونز دیک رہنے والے ہرمسلمان کو ہر وقت درود وسلام پڑھنے کا حکم ہے۔ جہال تک ہر بلا کے مقالبے بیس کسی کو دھائی وین کاتعلق ہے تو ہرمصیبت کیلئے کسی بھی کسی قتم کی دعا اس وقت قبول نہ ہوگی جب تک درود پاک نہ پڑھے گا اور حضور اقدس کے نام مبارک کی دہائی نہ دے و گافقیر کی کتاب فضائل درود شریف اس مسئلے پر دلائل سے بھری پڑی ہے دارالتبلیغ آستانه عاليه حضرت كيليا نواله شريف مقام وڈا كخانه خاص ضلع گوجرا نواله' كے پية ے مفت طلب کریں اور مطالعہ فرمائیں۔ ہروفت ذکر مصطفیٰ بلند کرنے پرتونص و قرآنی وارد ہے ورفعنا لک ذکر کے۔ ترجمہ محبوب اہم نے آپ کی خاطر آپ کاذکر بلندکردیا ہے 'خود بتا کیں ہروقت آپ کانام بلندنہ ہونا کیے ممکن ہے؟ (٢) مزيديه كم معترض خود بھی تو ہرنماز میں ايھا لنبی پکار کرمشرک بنا۔ بلکہ فرمان مصطف علی کے میرے نام کی ہرونت دہائی دینے والے اور ہرونت درود پاک پڑھنے والے کو کسی وعا مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔خود بخو دیمام حاجتیں للم يورى موتى جائيس كى (ترندى) اور مدارايمان محبت رسول پاك عليلت بهدية يتومن احد كم حتى أكون احب اليسه مِن والده وولده والناس اجُمعِينَ ( بخارى جلداول صفحه ٤) ترجمه: تم ميس مع كوئى اس وفت تك ايمان والا نہیں ہوسکتا جب تک کہا ہے والدانی اولا داور دنیا کے تمام لوگوں سے بردھ کر جھے (٣) ابن ماجه صفحه ١٠٠ على مطبوعه پرصرت كفر مان رسول علي كدا \_ ير \_ صحابی میرے نام کی دہائی اور واسطہ دیکر خداے اپنی آئھوں کی بینائی طلب کر۔ اس سے تابینا صحابی بینا ہو گیا۔

- (۳) جب گناه کرلیس تو در رسول په جانے کا تھم ہے۔ ملاحظہ ہو۔ وک وانھے افہ ظلمو انفسهم جآء وک "ترجمہ: اور جب مسلمان اپنی جانوں پرظلم کرلیس تو اے مجبوب تیرے پاس آ جا کیں پھر معافی تب ہوگی جب رسول خداان کی سفارش کردیں۔ واضح الفاظ ہیں۔ 'واست نعف رکھے السوسول'' یعنی' رسول الله علیہ السوسول'' کے بعنی ' رسول الله علیہ اللہ بھی کے بیان کی بعض کی سفارش کردیں' ۔
  - (۵) جہاں تک کسی کا خیال باند صنے کا تعلق ہے تو ملاحظہ ہو
- (1) مسلم شریف جلد ۲ صفحه ۱۲ اپرواضح الفاظ ہیں۔ قَالُ و کَانِی انظر اللّٰی سواحی مشریف جلد ۲ صفحه ۱۳ اپوموی اشعری رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ میں سواحی میں مسواک لئے ہوئے کا تصور رکھتا ہوں''۔
- (۲) مسلم شریف جلداول صفح به ۴۳ پر ہے۔ کانسی انسطر السی رُسول الله الله المنبر وعلیه عمامة سودا و قد ارخی طرفیها بین کتفیه بر جمہ: حضرت حریث بن عمروض الله تعالی عند نے فرمایا کہ مجھے بی کریم علیہ الله تعالی عند نے فرمایا کہ مجھے بی کریم علیہ الله تعالی عند نے فرمایا کہ مجھے بی کریم علیہ کا تصور یوں پکا ہوا ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں نی پاک کی طرف اور آپ منبر پر تشریف فرما ہیں اور سیاہ ممامہ باند ھے ہوئے ہیں اور آپ کے دونوں بلے حضور کے دونوں شانوں کے درمیان لیکے ہوئے ہیں "۔

بیاحادیث اتباع صحابہ میں مثل صحابہ محبت رسول علیہ میں زندگی گزارنے میں میں معاون جیں میں میں میں میں میں میں م مدومعاون جیں میری ہرمسلمان سے گذارش ہے کہ اس وفتت تک کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہوسکتا جب تک بی پاک علیہ سے سے ایک ام کی طرح والہانہ مجت نہ ہوگا ۔ الحمد للہ! ہمان ولائل سے خوب ثابت ہوگیا کہ تقویۃ الایمان صفحہ ۵ کی عبارت محض بے اصل ہے اور عشق مصطفیٰ علیہ جملہ ہے اور عشق مصطفیٰ علیہ جملہ ہے (8)

فمزارات انبياء وصحابه واولياء يرقب اورروض بنانا وبسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلواة والسلام عسلسى رسولسه السكريسم امسابعد موضوع زبر بحث يرابل سنت اورغالي خارجيول كاموقف قارئین محترم! ہم نے اس مقالے کاعنوان قائم کیا ہے" مزارات انبیاء وصحابہ و اولیاء وعلماء پر تجاور روضے بنانا' سیہم اہل سنت کا شعار اور موقف ہے اور ہم ای پر دلائل دیں گے لیکن اس کے برعکس ایک گروہ مزارات اقدس پر گنبد، قبول اور روضوں کی تغیر کوشرک، بنانے والوں کومشرک اور وہاں جانے والوں کو نعوذ باللہ و بل مشرك قرار دیتا ہے بلكه این اردگر د ماحول میں دیکھیں آپ كوكى ایسے متشد اورسر پھرے ملیں کے جو کہیں گے کہ ہمارا بس چلے اور کاش ہمیں بھی اقتدار ملے تو بهم ان کوگرا کردنیا کو بتادی کهان اولیاء میں کچھ قدرت ہوتی تو وہ اپنی قبروں کو ہی بچا کیتے اور سرز مین عرب پرنجد یوں نے عملاً ایسا کیا اس تاریخی صدافت میں کوئی فك نبيں ہے۔ مزارگرا کراہانت ِ اولیاء کرنے والوں پر ائمہ اسلاف نے کفر صرتے کا فتوی دیا

مزید کچھوض کرنے سے پہلے ایسے لوگوں کیلئے ایک مفید مشورہ ہے کہ وہ عالم اسلام کے دومسلمہ بزرگوں اور تا مور علمی شخصیات کا فتوگ اپنے بارے میں ضرور پڑھ لیس کہ شاید اللہ کریم انہیں ہدایت عطا فرما کیں! ان میں پہلی شخصیت حضرت امام عبدالغنی نا بلسی قدس سرہ ہیں اور انکی کتاب کا نام کشف النورعن اصحاب القبور ہے دوسری شخصیت زبدہ المفسر بن حضرت سید اساعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور انکی شہرہ آفاق تفسیر روح البیان کے پارہ ۲۷ سورہ وفتح جلد چہارم صفحہ ۲۷ پریہ فتوک مبارک بدیں الفاظ مرقوم ہے۔

کہ بیاولیا ، اللہ اگر کچھ قدرت و تا جیرر کھتے تو وہ ہماری اہانت ہے ہی اپ آپ کو بچا لیتے تو جان لو کہ ایسے لوگوں کا بیکا م اور کلام خالص کفر صریح ہے اور بیہ بالکل قولِ فرعون ہے لیا گیا ہے کہ جس نے کہا تھا'' ذُرونسو کَ اَفْتُسُلُ مُسُوسلی وَ لَیکُدُ عُ رُبِّنَهُ (القرآن) یعنی چھوڑ دو مجھے، میں موی کوتل کردوں گا جا ہے کہ اپ رب کو بھی بلالے'' (تفسیرروح البیان جلد چہارم صفحہ ۲۲)

مزارگرانے والے نجدیوں اور مساجد گرانے والے ہندوؤں میں نظریاتی کیسانیت میں نظریاتی کیسانیت

قار کمین! علماء نے مقابروروضے گرانے اور اہانت اولیاء اور ان سے قوت آزمائی

کر کے انہیں ہے بس فابت کرنے جیسے بیہودہ فعل کوفر ہون کی بڑکے برابر قراردے

کرا سے کفر صریح کلھا ہے تحریک پاکستان کے دوران دیکھا گیا کہ مجد شہید کنے کو

سکھوں نے گوردوارہ بنالیا ہمارے اس دور بیس کیمرے کی آگھ نے بیہ منظر پوری

دنیا کے ٹی وی چینلز پر دکھایا کہ آٹھ سومر لع میٹر پر تغییر شدہ تاریخی بابری مجد

ہندوستان میں انتہا پہند ہندووں نے زمین بوس کردی تو کیا اب اگر ہندو کہیں جیسا

کہ حقیقتا اب وہ ہندوستان میں عام جلوں میں کہتے ہیں کہ ''اگر خدا میں طاقت تھی

تو اس نے اپنا گھر ہمارے ہاتھوں سے کیوں نہ بچالیا؟'' میں سوال کرتا ہوں کہ

تہمارے قول کہ ''ہم اولیاء اللہ کے روضوں اور گنبدوں کوگرا کیں گے تا کہ بعد چل

علے کہ یہ تو خود کوئیس بچا سکتے'' اور ہندوؤں کے قول میں کتنا فرق ہے؟ فیصلہ آپ

پرہاور یا در کھیں ائمہ اسلاف نے ایسے کام اور کلام والے پر کفرصری کا فتوی لگایا

-4

قبور مشائخ پر گنبدرو ضے اور قبہ و کمارت بنانے کی قرآن مجیدے دلیل سورہ کہف میں ہے۔ اِڈ بِنَنازَعُونَ بَینَهُمُ اَمْرُ هُمَ فَقَالُوا اَبْنُواعَلَیهُمُ بَیْکَانًا رَبُّهُمُ اَعُلَمُ بِهِمُ قَالَ الَّذِینَ عَلَبُولُا عَلَیٰ اَمْرِ هِمُ لَنَیْخِدُنَّ عَلَیْهِمُ مَسَجِدًا ہے ترجمہ: اصحاب کہف کا حال ظاہر ہونے پرلوگ ان کے بارے جھڑا کرنے کے پس انہوں نے کہا کہ ان اصحاب کہف پرایک عمارت بنا دو۔ ان کا رب ان کے حال ہے خوب واقف ہے جولوگ اس کام میں غالب رہے وہ بولے کہ ہم اصحاب کہف پرمجد بنا کیں گئیں گئی (سورہ کہف)

قارئین!اس آیت مبارکہ میں کن لوگوں کا ذکر کیا جو کہ اصحاب کہف کی زیارت
کیلئے ان کے غار پر گئے اور جنہوں نے ان پر عمارت بنانے یا مجد بنانے کا قول کیا
؟ خود قرآن کر یم اس واقعہ کے سیاق وسباق کو بیان کرتا ہے بیتمام لوگ جن کا اس
آیت کر بمہ میں ذکر فرمایا گیاسب اہل ایمان شھان کا اہل ایمان ہونا'' لکنتُ خِلدُنَ
عَلَیٰهُ مَ مُسَجِدُ ا '' ہے بھی واضح ہے کیونکہ قرآن نے ہی دوسرے مقام پر فرمایا
ہے۔ ''اِنکَما یَعُمُو مُسلِجِدُ اللّٰهِ مَنُ الْمِنَ بِاللّٰهِ کو الکیوم الآخو '' ہے جہہ: ''اللہ کے
گھر بینی مساجد تقمیر والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور دن آخرت پر
گھر بینی مساجد تقمیر والے صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور دن آخرت پر
ایمان رکھتے ہوں' لہٰذا ان لوگوں کے اہل ایمان ہونے میں شک ندر ہا۔ قرآن
کریم نے ان لوگوں کی دو با تو ں کا ذکر فرمایا ایک تو اصحاب کہف کے ارد گردان

ا کے اوپر قبداور مقبرہ بنانے کا قول اور مشورہ کرنا۔ دوسراان کے قریب غار پر مجد بنانا "لْنَتْ يَحِدُنَّ عَلَيهُمُ مُسْجِدًا" كَاتفير مِين تفير مدارك، روح البيان اورخزائن في العرفان ميس ب- يمصلنى فيه المسلمون ويتبر كون بمكانهم -تاك مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کے مکان سے قرب البی حاصل کریں۔اب قرآن مجیدنے ان کے دونوں قول ذکر کر کے کسی کا بھی انکار نہ فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ دونوں فعل جب بھی جائز تھے اور اب بھی جائز ہیں جیسا کہ کتب اصول سے ثابت ہے کہ 'شکرائے قبلنا یکز منا ''اور بنابر قبور ،خواہ وہ قبول کی صورت میں ہویاان کے نزد یک مسجد کی صورت میں دونوں صورتوں میں "علیم" ع کے الفاظ بعنی''اوپران اصحاب کہف کے'' قرآن کی نص قطعی ہے۔ بنابر قبور پر واگرشرک کاشائبہ بھی ہوتا تو قرآن مجید ضروراس کی تر دید کرتا اوراس سے منع فرما تا ا مسئلہ اس سے بیمعلوم ہوا کہ مشاکخ اور بزرگانِ دین کے مزارات اقدی پر تبے اوزروضے تغیر کرنا اور ایکے مزارات کے ساتھ مساجد بنانا قدیم اہل ایمان میں معروف رہاہے بلکدان کاطریقدرہاہے اور قرآن کریم میں ان دونوں اقوال کا ذکر و کرنااور منع نہ کرنااس فعل کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے اس سے رہی کا معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوارات میں برکت حاصل ہوتی ہے اور بزرگان دین کے مزارات اقدس سے ملحق مقامات پر عبادت الی میں ان بزرگوں کی روحانی وتوجه وبركت مزيد قرب البي كاسبب بنتي ہے۔

ائمَد بن كروض اور قبِ تميركر في پرفنا وكل مباركه الملى قارى لكست بين: قَدُ أَبِاحُ السَّلَفُ الْبَنَاءَ عَلَى قَبُورِ الْمَشَائِخِ وَ الْعُلَى مَاءِ الْمَشَهُودِينَ يَزُودَهُمُ النَّاسُ وَيَسَتُرِيْحُوا بِالْجُلُوسِ فِيهِ (مرقاة شرح مشكوة جلد فانى صفح 12)

ترجمہ: پہلے علماء نے مشاکنے اور مشہور علماء کی قبروں پرعمارات بنانا بائز فرمایا ہے تاکہ لوگ انکی زیارت کریں اور وہاں بیٹھ کر (قرآن پاک پڑھنے برائے ایصال ثواب میں ) آرام واستراحت محسوس کریں

- (2) مجمع البحار نے جارا صفحہ ۱۸ اور تکملہ صفحہ ۱۳ میں علماء سلف سے اسکی اباحت نقل کی۔
- (3) کشف النورتصنیف حضرت امام عبدالغنی نابلسی کے حوالہ سے حضرت سید اساعیل حقی اپنی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں۔

" قبوں کاعلاء واولیاء وصلحاء کی قبور پر بنانا جائز امر ہے جبکہ اس میں عام لوگوں کی فظروں میں تعظیم کا قصد ہوتا کہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ بھین ' یہ ترجمہ بلفظ ( تفییر روح البیان جلداول صفحه ۸۷ )

(4) حافظ ابن حجر فتح الباری شرح سیح بخاری به ۵ صفحه ۲۹۹ پر ، علامه شامی دو الحقار جر الباری شرح سیح بخاری به ۵ صفحه ۲۹۹ پر ، علامه شامی دو المحقار جلد اول صفحه ۱۲۳ پر ، اور حضرت شاه احمد سعید و بلوی نے تحقیق الحق المبین فی احد بھی مخله 
مجھیاں کروڑلعل عیس نے مجھے دوران تصنیف ممل فوٹو کا یی کر کے بجوائی ہے) میں سوال نمبر سے تحت درمختار۔طوالع الانوار۔ فناوی کبری اور غیاثیہ کے و حوالوں سے الحق المبین صفحہ ۲۹ پر ،طمطاوی علی مراتی الفلاح صفحہ ۳۳۵ پر ،حضرت و شیخ عبدالحق محدث د ہلوی نے مدارج النبوت جلداول صفحہ٣٣٣ پر، كفايد حاشيه بدايد مطبوعه مصرصفحه ۱۰۰ ایر، جامع صغیرقاضی خان کےحوالے سے اور میزان کبریٰ آخرجلد و اول صفحه ۱۹ پر کتاب الجنائز میں قبور اولیاء وعلماء پر گنبد و تبے بنانا واشگاف الفاظ میں اباحتہ سلف نقل کر کے انکی تعظیم ولایت کے پیش نظر جائز اورمستحب قرار دیا ہے چونکہ تفصیل مقصود نہیں لہذا صرف کتب کے جلدا ورصفی نمبر کی نشاندہی کردی گئی ہے اور مرصاحب مطالعه كيلي حافظ ابن جر، علامه شامى ، صاحب طوالع الانوار، صاحب فآوی کبری، مفتی اسلام قاضی خال ، علامه طحطاوی مصری ، حضرت شاه عبدالحق محدث وبلوى اور روحاني وعلمي شخصيت حضرت شاه احمد سعيد وبلوى كا مزارات اقدس پرتغیر (گنبد، روضه اور قبه کی صورت میں) پرقلم انھانا اور اسکے جواز کودلائل سے ثابت کرنا اورسلف ہے اسکی اباحت نقل کرنا تمام عالم اسلام کے جمله مسلمانوں کے اس مسئلہ پراطمینان کیلئے بہت کافی ہے کیونکہ ان شخصیات سے بى جمله فنون بالخضوص حديث وفقه ميس جميع عالم اسلام ميس بلالحاظ مسلك ومذهب استناد کیا جاتا ہے اور ان کی رائے کو قانونِ اسلامی میں سند تصور کیا جاتا ہے۔الحمد للد! ان سب مستبول نے تبور علماء واولیاء پر تے گنبداوررو ضے بنانے کے ال میں واشكاف الفاظ بيس اباحة اسلف نقل كرك الكي تعظيم ولايت تح پيش نظر جائز اور

متخب قرار دیا ہے چونکہ تفصیل مقصود نہیں للبندا صرف کتب کے جلداول صفحہ نمبر کی گ نشاند ہی کردی گئی ہے اور ہرصاحب مطالعہ کیلئے حافظ ابن حجر،علامہ شامی ،صاحب طوالع الانوار،صاحب ِفناويٰ كبري، قاضي خال ،علامه طحطا وي مصري ،حضرت شاه عبدالحق محدث دہلوی اور روحانی وعلمی شخصیت حضرت شاہ احمد سعید دہلوی کا مزارات اقدس پرتغمیر (گنبر، روضهاور قبه کی صورت میں ) پرقلم اٹھانا اور اسکے جواز كودلائل سے ثابت كرنا اور سلف سے اسكى اباحت نقل كرنا تمام عالم اسلام كے جمليہ مسلمانوں کے اس مسئلہ پراطمینان کیلئے بہت کافی ہے۔ کیونکہ ان شخصیات سے ہی جمله فنون بالخصوص حديث وفقه مين جميع عالم إسلام مين بلالحاظ مسلك ونمرب استنادكيا جاتا ہے اوران كى رائے كوقانون اسلامى ميں سندتصور كيا جاتا ہے۔الحمد لله! بيسب مستيال قبورِعلماء واولياء برقبے گنبداور روضے بنانے برقائل وعامل ہيں اور پھران کے ساتھ حوالہ نمبرا تا ۳ کے ائمہ دین تعنی ملاعلی قاری ،صاحب مجمع البحا۔ حضرت امام عبدالغني نابلسي اورحضرت اساعيل حقى صاحبٍ تفسيرروح البيان كاواضح موقف بھی جوازِ بناعلی القبور پر ہے فَالُحَمُدُ لِلَّهِ عَلَى ذَالِكَ (5) بلکداس مئلد میں دیگرائمہ کے مقلدین نے بھی حضر شامام اعظم ابوصنیفہ کے مسلك كوعملاً اختياركيا باور مارے لئے بدانتهائی مسرت كامقام بے كدجواز البناء على القور كافتوى كتاب الميز ان جلداول صفحه ١٩ بر، رحمة الامة برحاشيه ميزان يراور بداية المجتهد جلداول صفيه ١٩ يرحضرت سيدنا امام اعظم ابوحنيفه سراح الامت ے 'جُوزُ ذَالِکَ ابُو حَنيفَةُ ''اور' مَعُ قُولِ ابِي حَنيفَةَ بِجَوَازِ ذَلكِ

"كواضح الفاظ مين منقول ہے۔

عمارت قبور براعتراض اوراحاديث بخارى عمل صحابه وصالحين

امت سے اس کا دندان شکن جواب

اعتراض مشکوۃ باب الدفن میں مسلم شریف سے ایک روایت ہے۔

نکھنی کو سُولُ النّٰلِهِ عَلَیْتُ اُن یُجَعَّمُ الْقَبُورُ وَان یَبنی عَلَیٰهِ وَان یَقَعَدُ

عَلَیْہِ ۔ ترجمہ: ''حضور علیہ الصلوۃ السلام نے منع فر مایا اس سے کہ قبروں پر کچ کی
جائے اور اس سے کہ اس پر عمارت بنائی جائے اور اس بات سے کہ اس پر جیٹا

خالفین اس مدیث ہے استدلال کرتے ہیں کہ قبر کو پختہ بنانا قبر پرعمارت بنانا۔اور قبر پرمجاور بن کر بیٹھناحرام ہے۔

جواب: ۔شرح مدیث کے پچھ طے شدہ اصول اس مدیث کی وضاحت کیلئے پیش نظرر ہے جا ہمیں ۔

(۱) پہلے نمبر پر حدیث کے معانی صرف وہی معتبر ہیں جن سے قرآن وحدیث کے دیگر دلائل سے تضاد واقع نہ ہو (۲) بالخصوص چونکہ صحابہ پاک ، حدیث اور صاحب حدیث کے معانی ہم سے بہتر جانے ہیں صاحب حدیث کے معانی ہم سے بہتر جانے ہیں لہذا صحابہ کے کمی ممل سے ان معنوں میں تضاد نہ آئے بلکہ حدیث کے الفاظ کی توجیہ عمل سے ان معنوں میں تضاد نہ آئے بلکہ حدیث کے الفاظ کی توجیہ عمل صحابہ کے مطابق کی جائے۔ (۳) امت کے صالحین اُنگے مُت عَلَیْهُمُ

ترجمہ: "امام ابوداؤد نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک بیردوایت محض باطل ہے کیونکہ حضرت سعید بن مستب کاعمل اس کے الث ہے" دیکھیں یہاں امام ابوداؤد نے کے از صالحین کے عمل کے مقالے میں مروی روایت کو باطل محض قرار دیا ہے اورای ابوداؤ دجلد سوئم صفحہ اسمی پرحدیث مبارک کھی کہ" ہم پیراور جمعرات کو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے سوائے اس کے جسکی اپنے بھائی سے عداوت ہو" ۔ حدیث مبارک کھنے کے بعد معانی حدیث کیلئے امام ابوداؤد نے صالحین امت میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عمل سے استدلال کیا ابوداؤد کے صالحین امت میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عمل سے استدلال کیا ابوداؤد کے کے الفاظ ملاحظ ہوں۔ "قَالَ اَبُورُ دَائو دُ وَ إِذَا کَانَتَ الْهِ جُورُةُ لِللّهِ فَلَيْسَ مِنُ

﴿ هَالَمَا بِسُنَى عَمَرُ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ غَطَى وَجَهَهُ عَنَ وَجُلُ " ـ رَجم: " امام ابوداؤد نے فرمایا کہ اگر بھائی سے عداوت محض اللہ کیلئے ہوتو اسے اس حدیث میں فی بیان کی گئی سزااور وعید ہے کچھلی نہیں کیونکہ حصرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک ﴿ آدى ٢٥ المستقل طورير) اينامنه دُهانب ليا تفا" اورامام رّندى توسنديج والى ﴾ حديث كوبهي 'فليسس عَسلَيه عُسمُ الله عُسمُ الله المعاء " لكورا عي عملى حيثيت كالعين كر ویتے ہیں اور عمل علاء سے بیٹا بت کرتے ہیں کدامت کےعلاء کے پاس شایداس حدیث کی تائے دوسری حدیث یا کوئی دیگر بہتر دلائل موجود ہوں۔ چونکہ خالفین کے پاس بھی ایک اعتراض ہے لہذا ان تینوں اصواوں کوہم نے پہلے بیان کردیا ہے کہ حن واضح ہوسکے اور اس کے جومعنی اہلِ حق صحابہ وصالحین امت نے سمجھے ہیں وبى درست مجھے جائیں۔

اعتراض فرکور میں صدیت محولہ کی نہی سے حرام مراد لیمناباطل محض ہے حدیث فرکورہ کے ابتدائی الفاظ ہیں 'نکھنی کرسٹول اللّٰهِ اُن …. ''معرض نے اس نہی سے حرام مرادلیا ہے وہ باطل محض ہے اور اصولِ حدیث اور فن صدیث سے ناوا تغیت کا نتیجہ ہے۔ احادیث میں بیشتر نواہی ایسے وارد ہیں جو محض تزیمی ہیں اور بیتمام احادیث ان الفاظ سے ہی شروع ہوتی ہیں ''نکھنی کرسُول السلّٰه مِنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

بيازلهن كيا كهانا اوراى طرح بناء على القبو روغيره وغيره كى سب حديثين ومفى رسول الله" كالفاظ مے شروع موتى ہيں ۔اب زيادہ سے زيادہ بيكها جائيگا كہ بينى تنزیمی ہے جو جواز کے ہرگز مخالف نہیں۔خود سوچیں کیا روزانہ منکھی کرنا حرام ے؟ اور کیا گرم کھانا کھانا حرام ہے؟ اگر ہے تو کوئی بھی شاید پھراس حرام سے بچنے کا دعویٰ نہ کر سکے۔ بلکہ رینی تنزیمی تھی بھاروہ کام کر لینے کی صورت میں کسی بھی وعیدکولازم نبیں کرتی بلکہ جواز کو ثابت کرتی ہے۔اس موقع پرصرف مزارات سے ہی بیروعناد کیوں؟ ہم مخالفین کومسجدیں پختہ نہ کرنے ، انکو بلندنہ کرنے ، ان میں نقش ونگارنہ کرنے اور مساجد کے منارے نہ بنانے کے احکام پر بنی صحاح ستہ سے احادیث پیش کر کے ان کا جواب مخالفین سے طلب کرتے ہیں اور صاف بات ہے جوتمهارا جواب موگاجھیں و بناء قبور پر ہمارا بھی وہی جواب ہوگا۔ (1) قَالَ رَسَوَلِ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا أَمِرَتَ بِتَشْبِيدِ الْمَسَاجِدِ (ايوداؤو شریف)۔ ترجمہ: ''حضور علی ہے نے فرمایا مجھے مساجد کے پختہ کرنے کا حکم نہیں دیا

قارئین! بین کل نام نهاد المحدیثوں اور غیر مقلدوں اور نجدی دیو بندی گروہوں استعابی اللہ مقالیق اللہ مقالیق استحابی استعابی اللہ مقالیق استحابی اللہ مقالیق کے اس حدیث کا جواب طلب کرتا ہوں ۔حضور سیدعالم علیق کو جب مساجد پختہ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا تو تم نے کون می وی سے بیتھم حاصل کر لیا؟ نیز یہ کداس حدیث کی روشن میں مجدحرام شریف سمیت تمام پختہ مساجد کا کیا شری تھے ہے بہاں پختہ مساجد کا کیا شری تھے ؟ بہاں پختہ مجد تقیبر کرنا حرام کیوں نہیں کہتے؟

(2) قَالَ اَرَاكُمُ تُشُوفُونَ مُسَاجِدَ كُمْ بِعُدِي تَكَمَّا الشَّوفَ الْبَهُودُ كَنَا السَّهَا وَكَمَا الشَّرفَتِ النَّصَادِي بِيعَهَا (ابن ماجه عربي صفيه ۵) ـ ترجمه: حضور مسيدعالم علي في نارشاوفر ما يا مي تهمين ويحتا بول كرتم مير بعدا بي مجدول كوبلند كرو يجيب كه يبود نے اپنے كئيسے اور نصار كی نے اپنے گرج بلند كئے ' كوبلند كرو يجيب كه يبود نے اپنے كئيسے اور نصار كی نے اپنے گرج بلند كئے ' (3) قَالُ مَاسَاءً عُمَلُ قَوْمٍ قَطُّ اللَّذَ خُرَفُوا مَسَاجِدَ هُمُ (ابن ماجه عربی صفیه ۵) ـ ترجمہ: فرما یا كی قوم گامل اس سے زیادہ برانہیں كہ مجدول كی آرائش میں نقل و نگار كرے '

بناء برقبورا ورتشبيد مساجد كي نمي اور دونوں کے حل میں مطابقت علامه ابن المنير شرح جامع سيح ميں فرماتے ہيں" ان احادیث سے مستنط ہے ك ساجد کی زینت و آرائش، پخته، بنانا اور منار لے بنانا مکروہ ہے اس لئے کہ مال ب وجه خرج موكا بال اكرمساجد كي تعظيم كيليئة رائش مونو يجهمضا تقنهيل-اكركوني مخض وصیت کرے کہاس کے مال ہے مسجد کی گچکاری یاسرح زردرنگ کردیں تو وصیت نافذ ہوگی کیونکہ لوگوں میں جس طرح که نئ نئ با تنیں بیدا ہوئیں اس طرح ا کے لئے فناوی بھی نئے ہوئے مسلمانوں اور کفارسب نے اپنے گھروں کی مچکاری شروع کردی پخته اور منقش بنانا شروع کردیا۔اب اگر ہم مساجد کو بڑے بڑے گھروں کے درمیان پکی ایند سے ان سے بہت بنائیں تو مساجد کی بے ومعتى ہوگی للبذامسجدیں پختہ بنانا \_منار ہے تعمیر کرنا \_منقش کرنا اور انکی آ رائش کرنا جائزہے۔

(بحوالدد لائل المسائل صفحه ۱۳۱۸)

قار کمین اِنعظیم مساجد کی نیت کرنا اور پچی نه بنا کران کو بے وقعتی اور تحقیر سے بچانا نی ان احادیث کی توجیہ ہے اور یہی توجیہ کی تصیص قبو رِمشائح کے بارے امت کے تمام علماء نے آج تک کی۔ایک کوقبول اور دوسرے کور دکرنا آخر کونسا انصاف ہے؟ اور مزید دیکھیں۔

خواص کی قبور پر تبے اور عمارت بنانا سنت صحابہ ہے

جن جید صحابہ نے قبور پر تبے بنائے کیاا کے پیش نظریہ حدیث نتھی؟ حدیث مسلم کی توجیہ ممل صحابہ کے مطابق ہونی جاہیے۔

(1) بخاری شریف میں ہے۔''لَمْ اَ مَاتَ الْسُحَسَنَ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ عَلَيٰ طَلَيْ الْحَسَنِ بَنِ عَلَيٰ طَسَرَ اللهُ الْحَسَنِ بَنِ عَلَيٰ قَبُرُهِ سَنَةً '' ـ ترجمہ:۔'' جبامام صن بن حَسَنَ بن مولاعلی (رضی الله تعالی عنهم) فوت ہوئے تو اکلی زوجہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت سیدنا حضرت مولا امام حسین (رضی الله تعالی عنها) نے اکلی قبر پرایک سال تک قبہ لگائے رکھا''۔

اس صدیث پر حضرت ملاعلی قاری کی بحث مرقات شرح مشکلوة باب البکاء میں سنیں ۔"اکسظاً هر اُنَّه کلا جُنِماع الاَحباب لِلذِکو وَ هَو آنَهُ الْقُرُآنِ وَ حُضُورَ اللَّاصُحُابِ بِالْدَمَعُ فَوْرة اُمَّا حُمُلُ فِعَلِهَا عَلَى الْعَبَثِ الْمَکُرُوهِ فَعُیُرُ الاَصَحُوبِ بِالْدَمَعُ فَوْرة اُمَّا حُمُلُ فِعَلِهَا عَلَى الْعَبَثِ الْمَکُرُوهِ فَعُیرُ الاَّحِینَ بَا اَللَّهُ اَلَٰ اللَّهُ اَلَٰ اللَّهُ اَلَٰ الْمَکُرُوهِ فَعُیرُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(2) وَضَوَبَ عُمُرُدَ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ عَلَى قَبُرِ ذَينَبَ بِنَتَ جَحُشِ (عِنى جلد م صفحه ۱۳۹) ـ ترجمہ: \_حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه نے حضرت زینب بنت جحش کی قبر پر قبد لگایا۔

(3) وَضَرَبَتَ عَائِشَةُ عَلَىٰ قَبُرِ أَخِيَهَا رَجَمَ: "حضرت عائشَ فَالِ

عائی کی قبر پر قبدلگایا"۔ (عینی جلد اسفحہ ۱۳۹)

(4) ای پینی شرح بخاری میں ہے۔ وَ طَسَرَبَهُ مُحَمَّدُ بَنُ الْبَحَنِفِيَّةَ عَلَى فَبَرِ اِبَن عَبَاسٍ رِرْجہ: دِمُدِین صنیفہ نے مصرت ابن عباس کی قبر پرقبہ بنایا (عینی جلد مصفحہ ۱۵)

(5) بدائع الصنائع جلداول صفحه ۳۲۰ پر ہے:۔ '' جب طائف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انقال ہوا'' صلّی عَلیْهِ مُحَمَّدُ بُنُ الدَّحَنَفِیَّةَ وَجَعَلَ عَبَاس رضی اللہ عنہ کا انقال ہوا'' صلّی عَلیْهِ مُحَمَّدُ بُنُ الدَّحَنَفِیَّةَ وَجَعَلَ عَبَاسُ مَّالَّهُ عَلَیْهِ فَسُطَاطًا ''محمد بن حنفیہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اوراکی قبر پر قبہ بتایا۔

قارئین! احادیث بالاسے خواص کی قبور پر تبے حضور سیدنا و مولانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ، خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کے بیٹے حضرت محمد بن حضیت محمد بن حضیت کھر بن حضیت کے بیٹے حضرت محمد بن حضیہ کے فعال سے سنت و صحابہ ثابت ہوا۔

(6) اوراب حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا فیصلہ کن حوالہ سنتے۔ آپ نے علامہ کر مانی شارح سجے بخاری کے حالات میں لکھا ہے۔

''کہ درایام حیات ِخود برائے خود قبرے و عاقبت خانہ درجوار قبر حضرت شیخ ابو اسحاق شیرازی درست ساختہ بود و بالائے آں قبہ عالی تر تیب کردد۔ درھاں مقام مدفون شد۔ ترجمہ:۔''حضرت علامہ کریائی نے اپنی زندگی میں اپنے لئے قبر بنوائی اوراس پر عالیشان قبہ بنوایا پھراس میں مدفون ہوئے''۔

في مسلمه اصول حديث كى روشى ميں حديث مسلم كا مطلب ہم نے جواو پر تین اصول حدیث قائم کئے ہیں اٹکی روشی میں پہلی بات بہے کہ قرآن پاک سورہ کہف سے بناءعلی القبور کا جواز ہے اور بینمی تنزیمی بذات خود جواز فراہم کرتی ہے جس طرح کہ ہم نے اوپر مساجداور مقابر کی نبی اور دونوں کا ایک ہی حکم جواز اوپر ثابت کیا۔ دوسرے نمبر پرعمل صحابہ تبے بنانے پر ظاہر و باہر ہے۔تیسرے صالحین امت سے خود اپنے لئے تبے بنوانا اور پہلے فوت شدہ بزرگان دین کے تبے بنانا اکناف عالم میں ثابت ہے تا کدان کے قبورِ مقدسہ کی تعظيم ہواوران سے انکی روحانی سطوت کفار برقائم ہواوراہل اسلام ان کے انوار سے مستنیر ہوں اور جاہل وعوام کے باؤس میں ان کی قبورِ مقدسہ روندے جانے سے نے سیس ۔ البذاعلاء نے قرآن مجید کے ظاہر جواز، تبہبنانے کا فعل سدت صحابہ ہونے اور جمع امت محربہ علی کے صالحین کا مشائح کے روضوں پر جانے اور روضے بنانے اورخود بنوانے کی بناء پرحدیث مسلم کی بیتوجیہد کی کہ(۱) اس سے مراد بناءللسکونة ہے بعنی اپنی رہائش کیلئے قبور پر گھر وغیرہ بنانا درست نہیں کہ اس نیں اہل اسلام کی قبور کی اہانت ہے (۲) بعض نے اس نہی کوقبورِ عوام مسلمین پر حمل کیا اورمشائخ وعلماء صالحین کی تبور مبارکہ کواس ہے مشنی رکھا (۳) اوراگر زائرين وقارئين كى استراحت كيلئے يا شوكتِ اسلام كى علامت كيلئے ہوكہ لوگوں كو صلحاء کی مزار کا پنة لگ جائے اور كفار آكر ديكھيں كدونيا بيں اعمال صالح كرنے

والے کی قبر کا بھی کیا مقام ہے کہ اس کواللہ نے ذکر اور رفع حاجات کا ذریعہ بنادیا ہے۔توبالکل جائز اور درست ہے۔ (۴) بعض نے علیٰ کامعنی حقیقی مرادلیا۔ لعنى نهلى أن يبنى عليه وأن يقعد عليه مرجمه: "منع كيااصل قبركاور بلند تغیر کرنے ہے' اور اس فقیر محمد رفیق کیلانی کے نزدیک بیمعنی ہی حدیث مباركه كالصل مدلول بين كيونكه حضورسيد عالم عليليك كي شريعت مباركه كاليك بنیادی اصول ہے۔ خیالیفو الکیمشر کین کہ "مشرکین کے الث عمل کرو"۔ آج بهي ديكها جاسكتا ہے كەنتلعە قاسم باغ كہنەملتان ميں اورضلع گوجرا نوالەشېررسول نگر میں کئی مشرک انگریزوں کی قبریں ہیں اور انکی قبر پر بناء بالکل عمود آاصل قبر پر ایک بلندستون کی شکل میں تعمیر کی گئی ہے۔ نہی ان یبنی علیہ "منع فر مایامسلمانوں کو اصل قبر پرمشرکین کی طرح ستون نمانتمیر کرنے سے "وان یقعد علیه "اور منع کیا خود قبر کے اوپر بیٹھنے ہے' اور منع کیا خود قبر کے اوپر بیٹھنے ہے' اسکی موید ابن ماجه میں حدیث ہے کہ ایک آ دمی کسی قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا سرکار دوعالم علينة نے فرمایالاتو ذوصاحب قبر كه قبروالے كو تكلیف نه دواورخو دقبر کے او پر بیٹھنا تو صاحب تبركيليّ زياده تكليف ده به نه بدكه ان يقعد عليه سے مراد وہال انظام وانفرام مزارات كيلئ مجاور بن كربيث منامنع ہے۔ مجاوراً مي كو كہتے ہيں جوقبر كا انظام ر کھے،اے کھولنے اور بند کرنے کے لیے جانی اپنے پاس رکھے اور سے کام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ خود کرتی تھیں جائی آپ کے پاس ہوتی مشکوۃ باب الدفن میں ہے کہ آپ ہی جمرہ شریف کھلوا کرزیارت کرائیں۔ پھر آج تک روضہ

مصطفیٰ کریم علیہ التحسینۃ والتسلیم پرمجاور رہتے ہیں کسی نے ان کو نا جائز نہ کہا ان کا وہاں رہنا اور صدیوں سے ان کو کسی کا نا جائز نہ کہنا ہی مجاورین قبور کے جواز کی دلیل ہے۔

ا فقور پرروضے بنانے کے مخالفین کوساکت وصامت کردیے فوالے چندسوال:۔

(1) الحمدَ لله! گنبدخصری شریف کے نظارے ہم گنا ہگاروں کی شفاعت کی سند میں

کنبوخفری خدا تجھ کوسلامت رکھ دکھ لیتے ہیں تجھ کوتو پیاس بچھا لیتے ہیں وقت کی تینہیں، ہیں ہیرکم کی باتیں سرکاری مرضی ہے جب چاہیں بلا لیتے ہیں فلا ہرہے رسول کریم علی کے روضہ شریف پرگنبد عالی شان بے شل و بے مثال بنا ہوا ہے۔ اللہ کریم اسکی تابانیوں، عظمتوں، اور شانوں کوصاحب گنبد خضری بنا ہوا ہے۔ اللہ کریم اسکی تابانیوں، عظمتوں، اور شانوں کوصاحب گنبد خضری علی شان رفیع کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے گا اور اس کے نورانی نظارے ہم گنا ہگاروں کو بار بلاشفاعت کی سند عطا کرتے رہیں گے انشاء اللہ تعالی ۔ اب ہرایک پرعیاں ہے اور کی سے میخفی نہیں کہ ججرہ شریفہ کی تقیر صحابہ کے زمانہ میں ہوئی اس وقت کی صحابی یا تابعی سے انکار مروی نہیں سوال ہے ہے کہ کیا کی نے بھی حدیث منع بناکی پیش کی ؟ (2) کیاروضہ شریف میرے آتا علیہ الصلو ق والسلام کی تغیر اور بنا پر بھی نام نہاد مسلم اور درون خانہ ذریت عبداللہ بن ابی کواعتراض ہے؟

(3) نیزید که این پیش کرده حدیث کی روشی میں گنیدخصری شریف کے متعلق تمہارا كياعقيده ٢٠٤٠ كل كربيان كرين تاكتهارى اصليت طشت ازبام موسكه-(4) چہارم بیکہ اگر روضہ نبوی علیہ کواس علم سے مشتیٰ کیا جاتا ہے تو اس استناء کی آب کے پاس کوئی قولی حدیث یا کوئی ضعیف سے ضعیف ویگر شرعی ولیل كيا ہے؟ جبكدروضينوى علي كازيارت كرنے والے كيكے بيخو شخرى ہے۔ مُنُ زَارُ قَبُوِیُ وَجَبُتُ لَهُ شَفَاعَتِیُ ۔ترجمہ:۔جسنے میری قبرانور کی زیارت کی اس پرمیری شفاعت واجب ہوگئی۔ جب شفاعت واجب ہوگئی تو اس زائر کا مسلمان ہونا ،اس کا خاتمہ بالایمان ہونا اورجنتی ہونا ہرلحاظ سے ثابت ہو گیا۔ جب زائر کیلئے بیتمام اخروی بشارتیں بقینی ہیں تواسے زیارت کرنے کے جرم میں مشرک کہنے والا یا تو پاگل ہے یا اپنے انجام بدسے واقف نہیں۔اللہ تعالی ہرایت عطا فرمائے (آمین)

(5) پنجم ہے کہ اگر اس میں رسول کریم علیہ کے خصوصیت ہے تو سید نا ابو بکر و سید نا ابو بکر و سید نا ابو بکر و سید نا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو اس ججرہ شریفہ میں مدفون ہیں ان کیلئے بنا علی القبور کو جائز رکھنے کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ (6) اگر کہا جائے کہ ججرہ شریفہ کی عمارت فن سے پہلے بنی ہوئی تھی اور ممنوع وہ ہے جو فن کے بعد ہوتو بخاری شریف جلد دوئم صفحہ ۱۸۱ دیکھیں کہ ولید بن عبدالمک کے عہد میں ایک دیوار ججرہ پاک کی گری حضرت سید نا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم مبارک نگا ہوگیا بھرتمام تا بعین کے سامنے حضرت سید نا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ را شدنے خود نئی تغییر کھرتمام تا بعین کے سامنے حضرت سید نا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ را شدنے خود نئی تغییر

کی اور آج روضہ مقدسہ بالکل ہی بعد کی عمارت ہے بیسب قبر انورسید عالم علیہ اللہ اور قبور شخین رضی اللہ تعالی عنہما پر بعد وفن بناعلی القور ہوئی اس کا تمہارے نزویک کیا حکم ہے؟ (7) کیا کوئی ایک حدیث پیش کر سکتے ہو کہ نبی پاک علیہ اللہ نے کیا حدیث پیش کر سکتے ہو کہ نبی پاک علیہ اللہ نے کیا صرف کسی مسلمان اور صحابی کی قبر گرانے ،اکھیڑنے یا مسمار کرنے کا حکم دیا ہو؟ کیا صرف مشرکین کی قبریں گرانے کا آپ نے حکم نہیں دیا ؟

آخری بات: حقیقت سے کہ ان سات سوالوں کے اگر خارجی جواب دے دیں اور اپناباطن ظاہر کردیں تو مسلمان انہیں صفی سے مٹادیں وہ اولیاء اللہ جن کے نصیبوں میں ظاہر زندگی میں حضور سیدعالم علیات کی ہر سنت اداکر نا مقدر ہے اکنے متعلق حکم ہے اِنسک الکقبر کروک صفا کہ متعلق حکم ہے اِنسک الکقبر کروک صفا کہ متعلق حکم ہے اِنسک الکقبر کروک صفا کہ باغ ہیں جنت عزت کی جگہ ہے ۔ سکون کی صالحین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں جنت عزت کی جگہ ہے ۔ سکون کی جگہ ہے ۔ تعلیم کے قابل ہے ۔ "فزور و حا " " حکم ہے ان کی زیارت کرو" ۔ اولیاء کی زائرین ان کے مہمان ہوتے ہیں ۔ ان کے بیضے کیلئے ، قرائل مجدو درود کی شریف پڑھنے کیلئے ، قرائل مجدو درود کی شریف پڑھنے کیلئے ، قرائل اولیاء ، انباع بروی میں انکا بھی روضہ بنتا بذات

خودان کی جیتی جاگتی کرامت بھی ہےاورگنبدِخصریٰ اورصاحبِ گنبدخصریٰ کی اتباع سے محبت کا ثبوت بھی۔

نوٹ: اب ایکلے باب میں وہابیہ کا گیار ہویں شریف پر اعتراض کیلئے پیش کردہ آیت پرہم متقد مین کی گیارہ معتبرترین تفاسیر کے حوالے بلاتھرہ پیش کرتے ہیں۔ بابششم

وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ كَلَمَعَتْرَ تَفَاسِرِ سِي شَرَلَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُهُ فِنِ الرَّحِيمُ. اَلْحُمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلُواةُ وَالسَّكُرُمُ عَسَلْسَى رَسُسُولِ فِهِ السُّكَرِيسِمِ اَمَّسَابَعُدُ -وما اهل به لغير الله (مورة البقرة ٢ آيت ١٤٣) ترجمہ: اوروہ جانور جوغير خدا

كانام كيرزن كيا كيا (وه حرام ب)

اب اس مے متعلق مفسرین کرام کی آراء ملاحظہ ہول

(1) جلالین: علامه جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں۔ وَمَا اُهِلَّ بِهِ لِغِیرُ اللّهِ

، اُی دُہے عَدلنی اِسَم غَیرِه تعالیٰ وَ الْاِهُلاَلُ رَفِعُ الصَّوْتِ . وَکَانُواُ

یرُوفَعُونَ مُعَدَّدُ الذَّبُحِ لِا لِهُتِهِمُ ۔ (جلالین قدی کتب خانہ کراچی صفحہ

یروف عُونَ مُعَدُون اَهل بافير اللّه لِعِن وہ جَانور جوغیر الله کے نام پروز کے کے اور

اهلال کامعنی آواز کا بلند کرنا ہے اور کفارا ہے الہوں کیلئے وزی کرتے وقت آواز

(2) بيضاوى: \_حضرت علامه ناصرالدين الى سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الله بن عمر بن محمد الله بن المحمد الله بن المحمد الشير ازى البيصاوى اس آيت كے متعلق فرماتے بيں ۔ (وُمَا اُهِلَّ بِه لِعُيرُ اللهِ) الشير ازى البيصاوى اس آيت كے متعلق فرماتے بيں ۔ (وَمَا اُهِلَّ بِه لِعُيرُ اللهِ) ان كُورَ وَعَد اللهِ الصَّومَ دار اللهِ الصَّومَ دار النَّسَ مِن الصَّومَ دار النَّر اللهِ الصَّومَ دار النَّر اللهِ النَّر اللهِ النَّر اللهِ اللَّهُ اللهُ 
فراس) ترجمه: وَمَا أُمِلَ بِالْغِيرُ اللهِ لِعِنى بت كيليّ ذبح كرتے وقت آواز بلندكيا كيا

(3) تفسيرمظهرى: -قاضى محمد ثناء الله ائي تفسير مين فرماتے ہيں -

(وَمَا اُهِلَّ اِبِهِ لِغَيْرُ اللَّهِ) قَالَ وَبِيعُ بُنُ اَنَسِ يَعْنِى مَا ذُكْرَ عِنْدُذَ بَحِهِ السَّمُ عَيْرِ اللَّهِ وَالْإَهُلَالُ اَصُلُهُ رُوُيَةُ الْهِلَالِ يُقَالُ اَهُلَّ الْهُلَالُ ثُمَّ لُمَا السَّمُ عَيْرِ اللَّهِ وَالْإَهُلَالُ الْمُكَالُ الصَّوْتِ الْمُعَلِيلِ مَا الصَّوْتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ الْكُفَّارُ إِذَا ذَبِهُ وَالِهُ لِهِ بَهِمَ يَرُفَعُونَ السَّمُ وَتِ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ الْكُفَّارُ إِذَا ذَبِهُ وَالِهُ لِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَكَانَ الْكُفَّارُ إِذَا ذَبِهُ وَالْإِلَى الْمُعَلِيلُ اللَّهُ وَكَانَ الْكُفَّارُ الْمُ اللَّهُ وَكَانَ الْكُفَّارُ الْمُالُولُ اللَّهُ ا

(تفييرمظهرى جلداصفحه ٤ المطبوعه: اداره اشاعت العلوم)

رجمہ: وما اهل بہ نغیر اللہ کے متعلق رئیج بن انس نے کہا کہ وہ جانور بھی حرام ہیں جن پر بوفت ذکئ غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اهلال کی اصل چاند کا در پھنا ہے کہا جاتا ہے اهل الهلال لیعنی نیا چاند لکلا۔ پھر جب رویت هلال کے وقت بلند آواز ہے اللہ اکبر کہنا لوگوں کی عادت ہو گیا تو پھر مطلقاً اهلال بلند آواز کے معنی میں بولا جانے لگا اور کھار جب اپنے بتوں کیلئے جانور ذرئے کرتے تھے تو ان کے ذکر کے ساتھ آواز بلند کرتے تھے تو بیان کی عادت ہوگئی اس لئے ہر ذارئے کو محل یعنی ساتھ آواز بلند کرتے تھے تو بیان کی عادت ہوگئی اس لئے ہر ذارئے کو محل یعنی احلال کرنے والا کہتے ہیں خواہ وہ بلند آواز سے شمیہ نہ بھی کرے۔

(4) تفسيرروح البيان: في الماعل على المحقى المحقى المحتمين فرمات بيل

روما أهر لَ بِهِ لِعُيْرِ اللهِ ) هُو كُلَّ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ مِنَ الطَّاعَاتِ الْبَدَنِيَةِ وَالْمَعْدَراتِ الْمَالِيَةَ مِنَ عَبْرِ الْحَلاصِ لِللهِ وَفِي اللهِ بَلُ لِلرِيا وَالسَّمْعُةِ فِي سَبِيلِ الْهُدَى - (تفيررورَ البيان جلداصَ هُ اللهِ بَلُ لِلرِيا وَالسَّمْعُةِ فِي سَبِيلِ الْهُدَى - (تفيررورَ البيان جلداصَ هُ اللهُ بَلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا عَالَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

(5) تفسير الكشاف: علام تحود بن عمر الزخشريُّ الْيُنْ الْمَنْ مِنْ وَذَلِكَ قُولُ الْهُلِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لَغِيرُ اللَّهِ ) أى رُفَعَ بهِ الصَّوْتَ لِلصَّنَم ، وَذَلِكَ قُولُ اَهْلِ الُجَاهِلَيْةَ : بِالسَّمِ اللَّاتِ وَالْعُزَىٰ \_ (تفسير: الكشاف جلد اصفى ٢١٥) ترجمه: وَمَا أَهِلَ بِلِغَيرُ اللَّهِ يعنى بتوں كے نام كى آواز بلند كرتے تھے اور بير الل جاهليت كاكلام تھا۔ يعنى كها كرتے تھے۔ باسم اللات والعزى ۔ يعنى لات اور عزى اور على كانام لے كرجانوركوذرى كرتے تھے۔

(6) تفسيرخازن: ملاؤالدين على بن محمد البغد اديًّا بي تفسير مين فرمات

إِنَّ الْحَالُ بِهِ لِغَيْرُ اللَّهِ) يَغْنِي وُمَا ذُبِحَ لِلْاَصْنَامَ وَالطَّواغِيَتَ وَاصُلُ (وَمَا اَهِ لَيْ اللَّهِ لِغَيْرُ اللَّهِ) يَغْنِي وُمَا ذُبِحَ لِلْاَصْنَامَ وَالطَّواغِيَتَ وَاصُلُ الْاهَكَلَالِ دُفْعُ النَّصُوتِ وَذُلِكَ اَنَهُمُ كَانُوُ ا يَزُفَعُونُ اَصُواتَهُمُ بِذَكْرِ الْهَتِهِ مُ اَذَا ذَبِحُو لَهَا فَجُوى ذَلِکَ مُجُوى اُمُولُهُمْ وَحَالِهِمْ حَتَىٰ الْهَتِهِ مَ اَذَا ذَابِحِ مُهِلُ وَإِنُ لَّمُ يُجُهُرُ بِالتَّسُمِية (تفيرخازن جلداصغير قيل لَكُلُ ذَابِحِ مُهِلُ وَإِنُ لَّمُ يُجُهُرُ بِالتَّسُمِية (تفيرخازن جلداصغير الله عمراد بروه جانور ہے جوامنام يعنى پتقر كے ہن ہوئے بتول اورطواغيت يعنى كفار كے جھوٹے خداؤں كيلئ ان كين پتقر كے ہن ہوئے بتول اورطواغيت يعنى كفار كے جھوٹے خداؤں كيلئ ان كيا ان كامل آ وازكو بلند كرنا ہے اوروہ كفار بھی ہرذن كيا جائے اورا ھلال كی اصل آ وازكو بلند كرنا ہے اوروہ كفار بھی ہرذن كے معبودوں كے ذكر كے ساتھا پئ آ وازي بلند كرتا ہے اور وہ كااگر چودہ اطلاق انكی دائی عادت اور حال پر ہوگيا حتی كہ ہرذائ كو محل كہا جائے لگا اگر چودہ بلند آ واز ہے كوئی نام نہ بھی بلند كرے ۔

ولات كُلُوهُ وَكُلُوا مِنَ ٱشْجَارِهِمُ وَالَّذِي يَظَهَرُ مِنَ الْآيَةِ تَحُرِيمُ مَا ذَبِحَ لغِيرُ اللَّهِ فَيُنَدُرُجُ فِي لَفُظِ غَيرُ اللَّهِ الصَّنَّمُ وَالْمَسِيَحُ وَالْفَخَرُ وَاللَّعُبُ وُسَمِّى ذَٰلِكَ اِهَلَا لَا لِانْهَامُ يُرُفَعُونَ اصُواتِهُمُ بِاسْمِ الْمَذَ بُورِح لَهُ عِنْدُ اللَّابِيُحَةِ ثُمَّ تُوسِّعُ فِيهِ وَكُثرَ حَتَى صَارَ اِسُمًا لِكُل ذَبِيحَةِ جَهُرُ عَلَيْهَا ٱولَكُمْ يَجُهَرُ كَالُإِ هَلَالِ بِالْتَلْبِيَةِ صَارَ عَلَمًا لِكُلِّ مُخْرِمُ رَفَعَ صُرُوتَهُ أَوْلَمُ يَرُفَعِهُ وَمَنَ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى مَاذَبِحَ عَلَى النَّصِبِ وَهِي والْأُوكَ إِنَ أَجَازُ ذُبِيَحَةَ النَّصَرَانِيَّ إِذَا سُمَّى عَلَيْهَا بِاسُمِ الْمُسِيحِ وَإِلَّى هَٰذَا ذَهَبَ عَطَاءً وُمَكُ حُول وَالْحَسَنَ وَالشَّعَبَى وَابْنَ الْمُسَيِّب وَالْاُوزَ اعِنَى وَاللَّيْتُ وَقَالَ ابُو حَنيُفة وَ ابَوَ يُوسُفَ وَ مُحَمَّدُ وَزُفَرُ وَمَا لِكُ وَالشَّافِعِنَى لَاتُوكِلُ ذَبِائِحُهُمُ إِذَا سَمُّوا عَلَيْهَا السُمُ الْمُسِيح وُهُوَ ظَاهِرُ قُولِهِ لِغَيرُ اللَّهِ كُما ذَكَرُنَاهُ لِأَنْ الَّا هُلَالَ لِغَيرَ اللَّهِ هُوَ اظهَارُ غَيرَ اسَمِ اللَّهِ وَلَمُ يَفَرَّقَ بَينَ اِسَمِ الْمَسِيَحِ وَاِسْمِ غَيرُهُ وَرُوى عَنَ عَلِي اَنَهُ قَالَ إِذَا سُمِعَتُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُهِلُونَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَلاَ وَيُوا وَاهِلَ مُبنى لِلمُضعُول الَّذِي لَمُ يُسَمُّ فَاعِلُهُ وَالمَفْعُولُ الَّذِي ولم يُسَمُّ فَاعِلُهُ هُو الْجَارِ وَالْمَجُرُورُ فِي قُولِهِ بِهِ وَالضِّمِيرُ فِي بِهِ عَائِدُ عَـلنى مُـا إِذُهِـى مَـوُصُولَةُ بِمَعَنى الَّذِى وَ مَعَنى اهِلَ هُكَذَا أَى صَاح فَالْمَعْنَى وَمَا صِيْحَ بِهِ أَيُ فِيهِ أَيُ فِي ذَبْحِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ثُمَّ صَارَ ذَلِكَ كِنايَة عَن كُلِّ مَاذُبِحَ لِغَيْرَ اللهِ صِيحَ فِي ذَبُحِهِ اولهم يُصَحَ كَمَا ذَكُرُ

نَاهُ قَبُلُ وَفِي ذَبِيحةِ الْمُجُوسِيّ خِلَافٌ وَكَذَالِكَ فِيمَا حُرِّمُ عَلَى الْيَهُودِيّ وَالنَّصَرَا نِيّ بِالْكِتَابِ الْمَا مَاحُرٌ مُوهُ بَاجْتَهَادِهِمُ فَذَٰلِكَ لَنا الْيَهُودِيّ وَالنَّصَرَا نِيّ بِالْكِتَابِ الْمَا مَاحُرٌ مُوهُ بَاجْتَهَادِهِمُ فَذَٰلِكَ لَنا الْيَهُودِيّ وَالنَّصَرَا نِي بِالْكِتَابِي الْكَرَاهَةُ فَيْمَا سُمَّلًى عَلَيْهِ الْكَتَابِي حَلَيْهِ الْكَتَابِي حَلَيْهِ الْكَتَابِي حَلَيْهِ الْكَتَابِي الْكَرَاهَةُ فَيْمَا سُمَّلًى عَلَيْهِ الْكَتَابِي الْكَرَاهَةُ فَيْمَا سُمَا لَيْ عَلَيْهُ الْكَتَابِي الْكَرَاهَةُ فَيْمَا سُمَّلًى عَلَيْهِ الْكَتَابِي الْكَرَاهَةُ وَلَا يَلُكُواهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ فَي الْكَرَامُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

و جه: ومااهل بلغير الله يعني "وه جانورجو بنؤل اورطواغيت كيليّ ذريح كيّ ميني "\_ و ما انسل ۔۔ کی مینسیر حضرت ابن عباس ،مجاہد قنادہ اور امام ضحاک نے فرمائی ۔امام ﴾ رئيج بن انس نے فرمايا اس سے مراد ہروہ چيز جس پر غير الله كا نام ليا جائے امام وزهرى نے كهاأى سے مراد ہروہ ذبيحہ بے جس پرت عليه السلام كا نام ليا جائے۔ جناب على اور حسن نے فرمایا۔ اس سے مراد ہروہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندى حاصل كرنامقصدونه جوبكله فخراورريا كارى مقصدوج وجناب على يروايت كيا كياب كدوه اونث جوعائب ابوالفرز دق نے ذرئ كيے وه ان جانوروں بيس شامل ہیں جو مااحل ۔۔ کے تنت آتے ہیں۔جناب حسن ان اونٹوں کے گوشت کھانے ا سے انع كرتے تھے جنہيں كوئى عورت ابلور كھيل كے ذرئ كرے اور فرمايا كه بيروه وبیں جنہیں بت کیلئے ذرح کیا گیا ہے ۔حضرت عائشے سے پوچھا گیا کہ ان جانوروں کے اُرشت کھانے کا کیا تھم ہے جنہیں کفار مجی لوگ اپنی غیر اسلای عبدول یا تبواروں پرذنے کرتے ہیں اور سلمانوں کوسد سے می کرتے ہیں آپ نے ﴿ فرمایا انہیں نہ کھاؤ۔ بلکہ ان کی سبزیاں ، ترکاریاں ، فروٹ وغیرہ کھالیا کرو'وہ مسئلہ جواس آبہ کریمہ سے ظاہر ہے وہ یہ کہ جو جانور بھی غیر اللہ کے نام پر ذرج کیا جائے 'وہ وہا اھل ہے۔ کے اندر داخل ہے '' غیر اللہ بت ' سی بھونکہ وہ مشرکین کھیل اوغیرہ بھی کوشامل ہے اور اسے اھلال اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ مشرکین ذرج کے وقت اپنے نہ بوح لہ (جس کیلئے وہ جانور ذرج کیا گیا) کا نام بلند کرتے شخے پھر اس لفظ میں وسعت آت گئی حتی کہ ہر ذبیحہ کیلئے اسم بن گیا خواہ اس پر بلند آواز کے ساتھ نام لیا گیا ہویا نہ ۔ جیسا کہ تبدیہ کیلئے اھلال علم ہوگیا ہے ہرمحرم کیلئے خواہ وہ بلند آواز سے تبدیہ کہے یا نہ اور وہ حضرات جنہوں نے وہا اھل ہہ۔ کا اطلاق ماذرج علی النصب (وہ جانو باطل معبود وں یعنی بتوں کے نشانات پر ذرج کیا گئے) پر کیا ہے انہوں نے نصرانی کے اس ذبیحہ کو جائز قرار دیا ہے جس پر مسیح کا نام لیا گیا۔ اس

طرف عطا ، کمول اوزاعی ، حسن ، عنی ابن المسیب اور لیت وغیرہ گئے ہیں۔
اور ابو صنیفہ ابو یوسف ، زمرے مالک اور شافعی اور امام محمہ نے فرمایا کہ ' ان کا ذبیحہ نہ
کھایا جائے جبکہ اس پرمسے کا نام لیا گیا ہو' اور بیقول باری تعالیٰ لغیر اللہ کا بالکل
ظاہری معنی ہے کیونکہ اھلال لغیر اللہ کا معنی ہی غیر اللہ کے نام کا اظہار ہے اور اس
میں سے اور غیر سے کے نام میں کوئی فرق نہیں اور جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ '' جب تم یہودیوں اور عیسائیوں کو بوقت ذرج غیر اللہ کا نام بلند کرتے
ہوئے پاؤ تو تم ان کا ذبیحہ مت کھاؤ''۔ وما اھل بہ لغیر اللہ کنا یہ ہے ماذر کے لغیر اللہ
سے خواہ اس میں بلند آواز سے نام بلند کیا گیا ہویا نہ اور مجوی کے ذبیحہ میں اختلاف

عای طرح میود بول اور تصرانیول پر کتاب میں حرام کیا گیا ہے اس میں اختلاف ہے وہ جانور جوانہوں نے اپنے اجتھاد سے حرام کیا ہے کہ آیا وہ ہمارے لئے حلال ہے؟ ابن عطیہ نے مالک سے کراہت تفل کی ہے اس ذبیحہ کے متعلق جس پر جناب من كانام ليا كياب يا جي كنيس كيلية ون كيا كيا اوربدورجرام تك نبيل يبنجا-(8) تقسيرروح المعانى: \_العلامه ابوالفضل شھاب الدين السيرمحود الآلوى البغداديُّ اين تفيريس قرمات يس- (ومنا أهِلَ به لِفيرُ الله ) أي ماوقع مُتَكَبِّسًا بِهِ أَيَ بِذُبُحِهِ الصَّوْتَ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وُأَصُلُ الْإِهُلَالِ عِنكُ كَثِيرَ مِنْ اهْلِ اللُّغَةِ رُويَةُ اللَّهِ اللَّهُ ا الصَّوْتَ بِالتَّكْبِيرُ إِذَا نَ ﴿ وَ سَمَّى بِذَٰلِكَ اهَلَالًا ، ثُمَّ قِيلَ لِرَفْع والصُّوتِ وَانَ كَانَ بِغَيرُه ، وَالْمُرَادُ ، لِغَيرُ لَلَّهِ تَعَالَىٰ الصَّنَمُ وَغَيرُهُ ﴿ كُمُ اهُ وَ الطَّاهِ مُ ، وَذَهُ بُ عَطَاءً وَمَكُحُولٌ وَالشُّعَتَى ، وَالْحُسنُ و سَعِيدُ بَنُ المُسَيِّبِ اللي تَخْصِيصِ الْغَيْرِ بِالْأُوّلِ وَابَا جُوا ذَبِيحَةً النصرانيّ إذا سُمّى عَليها بِاسم المُسيح ، وهذا خِلاف مَا أَتَفَق عَليه الْائِيمَةُ مِنَ السَّحُويُم وانتُما قَدَّم بِهِ هُنَا لِانَهُ أمس بالفعل واخو في مواضع اخر نظر اللمعصود فيها من ذكر المستنكر وهو الذبح لعيسر الله عزشانه \_ (تفيرروح المعانى جلد الجزءالثانى صفحة ٢٨) بمطبوعه: مكتبه

ترجمہ: ومااهل بلغیر اللہ ہے مراد ہے ہروہ جانورجس کے ذکا کے وقت غیراللہ

کیلئے آواز بلندگی گئی ہواور کثیر اہل گفت کے ہاں اھلال سے مرادر و بہت ھلال ہے تہا اور بلندگی بیات ہوں کا پیطریقہ بن گیا کہ وہ چا ندد کیھتے ہی تکبیر یعنی اللہ اکبر بلند کرنے گئے تواس عمل یعنی رویت ھلال کواھلال کہا جانے لگا پھر صرف بلند آوازی کواھلال کہا جانے لگا گرچہ وہ غیر اللہ کا نام ہی کیوں نہ ہواور غیر اللہ سے مراد بت وغیرہ ہیں جیسا کہ ظاہر ہے ۔عطاء بمکول شعبی ہسن سعید بن میں بند غیر سے پہلے والا معنی مراد لیتے ہیں اس وجہ دو افسرانی کا ذبیحہ جس پر جناب سے کا نام لیا گیا ہومہا ہے جس کی حرمت پر آئمہ کا اتفاق ہے ہومہا ہے جس کی حرمت پر آئمہ کا اتفاق ہے ہومہا ہے جس کی حرمت پر آئمہ کا اتفاق ہے دو اللہ عنی مراد ہیں اور بیاس مسئلہ کے خلاف ہے جس کی حرمت پر آئمہ کا اتفاق ہے دو میں اور بیاس مسئلہ کے خلاف ہے جس کی حرمت پر آئمہ کا اتفاق ہے دو میں المجزء الثانی صفحہ وہ ا

ترجمہ '': و ما اهل بہ لتی اللہ ہے مراد ہے وہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو جیہے جوی ،

بت پرست اور معطل کا ذبیح ، بت پرست بت کیلئے ذرج کرتا ہے ، مجوی آگ کیلئے اور معطل کسی چیز پر اعتقاد ہی نہیں رکھتا ، وہ اپنی ذات کیلئے ذرج کرتا ہے ، مجوی جیسے آگ کیلئے ذرج کر ہے اور بت پرست جیسے بت کیلئے ذرج کر ہے علاء کا اتفاق ہے کہ دوہ نہ کھایا جائے ، امام مالک اور امام شافعی فرما ہے ہیں اگر مجوی آگ کیلئے اور بت پرست بت پرست بی گرمی وہ نہ کھایا جائے ۔ ابن عباس نے بت پرست برست بت کیلئے ذرج کر ہے تا ہا کہ اور امام شافعی فرما ہے ہیں اگر مجوی آگ کیلئے اور بت پرست بت کیلئے ذرج نہ تھی کر ہے تو پھر بھی وہ نہ کھایا جائے ۔ ابن عباس نے فرمایا ۔ مااهل بولنی اللہ ہے مراد وہ جانور جو باطل خداؤں کے نشانات اور بتوں کے کہا گئے ذرج کے جا کیں نہ کہ وہ جس پر اسم سے ذکر کیا جائے اور عرب ہیں ذرج کے وقت نہ بوح لیکا نام بلند کرنے کی عادت ہوگئ تھی اور بیان کے استعمال ہیں عام ہوگیا حتی کہا میں عام ہوگیا جی کہا تہ ہوگیا حتی کہا میں عیر نہت کا اعتبار کیا گیا جواصل تحریم کی علت ہے تو دیکھا نہیں کہ ہوگیا جی کہا تھا ہے ہوگئی کی علت ہے تو دیکھا نہیں کہ ہوگیا جی کہا تہ ہوگیا حتی کہا میں عام ہوگیا حتی کہا میں علی خدت ہے تو دیکھا نہیں کہ ہوگیا جواصل تحریم کی علت ہے تو دیکھا نہیں کہ ہوگیا جی کہا کہا علی خود کیکھا نہیں کہا تھیا دیکھا گیا جواصل تحریم کی علت ہے تو دیکھا نہیں کہ ہوگیا جی کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھیں کہا تھیں کو کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی کہا تھی کہا تھیں کہا تھی 
و حضرت علی رضی الله عندان اونوں کے متعلق بھی نیت کی رعایت رکھتے ہیں جنہیں غالب ابوالفرز دق نے ذرج کیا تھا آپ نے فرمایا یہ بھی ای قبیل سے ہے جنہیں ﴿ غیراللّٰہ کے لئے ذرج کیا گیا تولوگوں نے انہیں چھوڑ دیا ابن عطیہ نے کہا میں نے حسن بن ابی الحسن کی اخبار میں دیکھا ان ہے ایک امیرعورت کے متعلق سوال کیا گیا کہاس نے کھیل کیلئے ایک بہت بڑے فنکشن کا اہتمام کیا اور اس میں اونٹ ذنج كية آپ نے فرمايا كدوہ نه كھايا جائے اس لئے كدوہ بت كيلية ذن كيا كياب حضرت عائشه صديقه سيسوال كيا كيا كد بهار المح المجمى غيرمسلم لوگ ہيں جب ان كى عيد ہوتى ہے تو وہ ہميں تحفہ جيجتے ہيں ہم كيا كريں آپ نے فرمایا جووہ جانوراس دن کیلئے ذرج کرتے ہیں انہیں نہ کھایا کروان کی سبريال، تركاريال اور فروث وغيره كهالياكرو "نفير قرطبي الجزءالثاني صفحه ١٥) (10) تفسير النسفى: \_امام عبدالله احمد بن محمود النسفيُّ ابني تفسير مين فرماتے ہيں

(وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) أَى ذُبِحَ لِلْا صَنَامِ فَذُكِرَ عَلَيه غَيْرُ إِسُمِ اللَّهِ وَأَصُلُ الْإِهُ مُلَال وَفَعُ الصَّوْتِ أَى وَفَعُ بِهِ الصَّوْتَ لِلصَّنَمِ وَذَٰلِكَ وَاصُلُ الْإِهُ مُلَال وَفَعُ الصَّوْتِ أَى وَفَعُ بِهِ الصَّوْتَ لِلصَّنَمِ وَذَٰلِكَ قَوْلُ الْعَلِيهِ فِإِلْسَمِ اللَّاتِ وَالْعُزِّى . (تفسير النسفى جلد اول صفحه ٤٠)، مطبوعه : دار احياء الكتب العربيه ترجمه: ومااهل بلغير الله عمراد بوه جانور جويتول كيك ذرج كيا كيا مواوراس يغيرالله كانام ليا كيا موال كااصل آواز بلندكرنا يعنى بت كيك آواز بلندكرنا يعنى بت كيك آواز بلندكرنا

وربیابل جاہلیت کا قول تھا۔ باسم اللات والعزی لیعنی عزی اور لات کے نام سے (11) تفسيرالكبيرامام فخرالدين الرازيُّ اپني تفسير كبير مين فرماتے ہيں۔ ترجمہ:"ومااهل بلغير الله، اصمعی نے کہا۔اهلال کی اصل آواز بلند کرنا ہے تو ہر ا پی آواز بلند کرنے والا کل (اھلال کرنے والا) ہے۔ بیا ھلال کالغوی معنی ہے بھرمحرم کوبھی مھل کہا جانے لگا کیونکہ وہ بھی احرام کے وقت تلبیہ کے ساتھ آواز بلند کرتاہے بیہ ہے معنی اھلال۔ کہتے ہیں کہ فلاں نے جج یاعمرہ کااھلال کیا بعنی اس نے ان کا احرام باندھا اور ذائح کو بھی مھل کہتے ہیں کیونکہ عرب ذیج کے وقت بتوں کا نام کیتے اوران کے ذکر کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کرتے ۔ تو مااهل بلغیر الله كامعنى ہوا جوبت كيلئے ذنح كيا جائے اور بيقول مجاهد ،ضحاك اور قبادہ كا ہے۔ جناب رئیج بن انس اور ابن زیدنے کہا ہروہ جانورجس پرغیر الله کانا م لیا جائے اور بداولی قول ہے کیونکہ لفظ کے ساتھ اسکی مطابقت زیادہ ہے علماء نے فرمایا اگر کوئی مسلمان کوئی جانورذ نے کرے اور اس سے اس کا مقصود غیر اللّٰد کا تقرب ہوتو وہ مرتد ہوجائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کا ذبیحہ ہوگا اور اہل کتب کے علاوہ بقیہ لوگوں کے ذبیوں کا بھی یمی علم ہے۔رہ گئے احل کتب کے ذبیح تو وہ حلال ہیں بمطابق فرمان اللي \_وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوالَكِتَبُ حِلْ لَكُمُ لِيعِنَ اللَّهَ كَاكُما ا تہارے لئے طلال ہے۔ (تفیر کبیر الجز الخام صفحة ١١) قارئین محترم امعترترین تفاسیرے آپ نے و مااهل بلغیر الله کی تفسیر ملاحظه فرمائی مارا مخالفین سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ کیا ان مفسرین میں سے کسی ایک نے

بھی کہیں بھی اس آیت سے گیار ہویں شریف ناجائزیا نعوذ باللہ حرام ہونے کا استدلال کیا ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو خداراا پی آخرت بچا کیں مسلمان کا ہر کام اللہ کی رضا کیلئے ہوتا ہے اور کسی بھی بزرگ کے نام کے بکرے یا جانور کا مطلب صرف بیہے کہ بیان کے ایصال ثواب کیلئے ہے۔ مطلب صرف بیہے کہ بیان کے ایصال ثواب کیلئے ہے۔

## (ضروری نوٹ)

باب اول کلمہ شریف کے نضائل میں اور ای باب کے دوسرے موضوع" پیون من دون الله "كے معانى متعينه" يعبد ون من دون الله "كے دلائل ميں انتہائى عرق ریزی ہے صحابہ کرام میں ہے بھی صرف تفییر قرآن میں بالخصوص دعاء نبوی كى حامل شخصيت حضرت سيدنا عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما كى معترترين تفسیر بیان کی گئی ہے تفسیر ابن عباس کے رواۃ سے مروی مختلف تفاسیر عربی میں بإزار ميں شائع اور دستياب ہيں۔نور الہديٰ ميں بفضلہ تعالیٰ حضرت ابن عباس ہے مروی تفییر کی صرف وہ سنداور روایت انتخاب کی گئی ہے کہ جوامام بخاری نے بخاري شريف كتاب النفيريين سيدنا ابن عباس سے تفيير ميں اور مشكل الفاظ قرآن کے معانی میں آپ سے فل کرنے میں اختیار کی ہے۔ کتاب ہدامیں پہلے باب میں درج کردہ تغییر ابن عباس کے سلسلہ میں محولہ تفاسیر کے مصنفین کے سال وفات کے ساتھ مقام طبع وس اشاعت کی تفصیل بھی یہاں وی جارہی ہے تا کہ تخ تا كيلية ان مراجع وما خذيين كوئى دفت پيش نه آئے۔

1- تفسیرجامع البیان عن تاویل آیات القرآن لابن جربیطبری از ابوجعفر محمد بن جربیطبری متوفی 310 ہجری ایڈیشن 1964 مطبع دارالمعارف قاھرہ 2- تفسیر ابن کثیر از عماد الدین ابن کثیر متوفی 1373 ہجری مطبوعہ داراحیاء

الكتبالعربيه

3- تفير درمنثورللسيوطي متوفى 911 جرى مطبوعه دار المعرفة للطباعة والنشر

بيروت

4- تفير القان في علوم القرآن از امام سيوطى متوفى 1911 جرى بمطابق 1505 طبع المصرية العامه للكتاب من اشاعت 1394 جرى

5\_ تفسيرالجامع لاحكام القرآن ازامام قرطبى اندلى متوفى 671 بجرى مطبوعه دار الشعب قاہرہ 1969ء

6- تفيرابن عباس محيفه بروايت على ابن الي طلحه مطبوعه موسسة الكتب الثقافيه

1993ء بيروت لبنان

پہلے باب میں جن کتب صدیث کے حوالے آئے ہیں

1\_ الاساء والصفات از امام بيهي متوفى 458 جمرى مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت من اشاعت 1984ء

2۔ طبرانی شریف راز ابوالقاسم سلیمان بن احدمتوفی 360 ہجری مطبوعہ دار البیثا نزالاسلامیہ بیروت ایڈیشن 1987ء 3- البعث والنثورازامام بيبقى متوفى 458 بجرى مطبوعه موسسة الكتب الثقافيه بيروت الديشن 1986ء

> 4- شرح بخارى ارشاد السارى للقسطلانى متوفى 923 جرى المطبعة الامير بيقاهره سن اشاعت 1325 جرى \_

5- فتح البارى شرح بخارى از امام ابن حجر عسقلانى متوفى 852 ہجرى يتحقيق محت الدين الخطيب دار المطبعة التلفيه \_ نشر دار الريان للتراث \_ طبعه ثالثه 1407 ہجرى

ضميمه

نور الہدی اے حوالہ جات اب متعلقہ کتاب کے باب اور فصل کی سہولت کے ساتھ: دیکھا گیاہے

کہ مختلف اردواور عربی ایڈیشن میں جلداور صفی نمبر کا اختلاف بوقت ضرورت حوالہ اللہ کرنے میں وقت کا سبب بنتا ہے۔ لہذا علماء اپنی سہولت کیلئے کتب صحاح کے نور الہدی میں دیئے گئے چند ضروری حوالے اصل کتاب کے نام کے ساتھ باب، فصل اور پارہ کے ساتھ ذیل میں ملاحظہ فرما کیں تاکہ حوالہ تلاش کرنے میں کوئی وقت ندرے۔

ا تا ملاحظه دو بخاری شریف پاره نمبر 16 کتاب المغازی المغازی بیاب المغازی بیاب المغازی بیاب احد یحسبنا۔

(1) پہلے باب "روشرک واثبات توحید" میں سورہ اخلاص کے فضائل میں

والے یوں ہیں۔

المنته مشكوة شريف ج1 ص467 كاحواله مشكوة كتاب فضائل القرآن فصل دوم

اورمشكوة ج1 ص468 كاحواله بحى التحصل ميس

الم مشكوة ج 1 ص 473 كروالي كليئ ملاحظه مومشكوة - كتاب فضائل

القرآن فصل سوم

المن مشكوة ج1 ص 461 كيلي مشكوة فضائل القرآن فصل اول

(2) حضور سيدنا محمد رسول الله عليات مخاركل بين -اس باب مين بخارى جلد

2 ص 550 كيليّ ملاحظه مو بخارى بإره نمبر 16 كتاب المغازى بإب احد يحسبنا

ابن ماجدة أص 364 كيلية ملاحظه موابن ماجدة 1 باب تمبر 374 ماجاء في

صلوة الكسوف

ابن ماجدج 1 ص 414 كيليّ ملاحظه بهوابن ماجه جلداول ابواب ما جاء في البخائز مين باب ماجاء في البخائز مين باب ماجاء في عيادة المريض

المن مشكوة مترجم ج1 ص73 كيليّ الماحظة ومشكوة ج1 كتاب العلم فعل سوم

الم تندى ج 1 ص 352 مترجم كيك ملاحظه بوترندى ج 1 ابواب الزكوة باب

- في نمبر 430 ماجاء في زكوة الذهب والورق
- (3) مسئلہ وسیلہ والے باب میں مشکلوۃ شریف کی حدیث جس میں جالیس ابدال کاشام میں ہونا مذکور ہے، کیلئے ملاحظہ ہومشکوۃ کتاب الفتن باب ذکر الیمن والشام فصل سوم
- (4) مسئله بدعت میں مذکور حدیث یقولون من قول خیر البریہ کیلئے ملاحظہ ہو تر ندی ابواب الفتن باب ماجاء فی صفتہ المارقة
- ای باب میں نماز تراوت کے بارے حضرت عمر کے فرمان نعمت البدعة ہذہ کی کے بارے حضرت عمر کے فرمان نعمت البدعة ہذہ کی کے ملاحظہ ہومشکوۃ جلداول کتاب الصلوۃ باب قیام اللیل فی رمضان کے کہا کے معمولات اہلے تنت میں (5) باب پنجم معمولات اہلے تنت میں
  - الم بہلے بی عنوان 'قدم بوی یا دست بوی شرک نہیں 'کے حوالے ملاحظہ ہوں اللہ ہے۔ کا معنوان 'قدم بوی یا دست بوی شرک نہیں 'کے حوالے ملاحظہ ہوں اللہ ہے۔ اس ملجہ بی عنوان ' محمد ملکے دیکھیں ابن ملجہ ابواب الا دب، باب المصافحہ ابوداؤد بی محمد ملکے دیکھیں ابوداؤد بیارہ نمبر 16 باب فی التولی یوم الزحف
  - ابن ماجہ ج 2 صفحة 404 پر ہی ہاتھ چو منے کا ایک اور حوالہ ہے دیکھیں ابن ماجہ باہ 636 الرجل یقبل پر الرجل ماجہ باب 636 الرجل یقبل پر الرجل
  - المنظم ترندی مترجم ج1 ص 510 کیلئے دیکھیں ترندی جلداول ابواب البخائز البخائز باب البخائز باب البخائز باب البخائز باب 673 ماجاء فی تقبیل المیت

الم مشكوة ج1 ص345 كيلئے ديميس مشكوة جلداول باب مايقال عندمن حضره الموردوم

ابن ماجدج 2 ص 230 كيلية ابن ماجد ابواب المناسك باب 334 الدعا المناسك باب 334 الدعا

بعرفة

(6) تقلیدائمہار بعد کے باب میں بیدوضروری حوالے ملاحظہ ہوں

الماعقام الماعقام بالكتاب مشكوة جلداول باب الاعتصام بالكتاب

والسنة فصل سوم

ابن ملجدت 2 ص 241 كيليّ ابن ملجدكتاب المناسك باب 354 الخطب

يوم الخر

(7) تغیرات گنبد کے باب میں شرح حدیث کے تین مسلمہاصول کے خمن میں مترجم ابوداؤدج 3 ص 34 کیلئے دیکھیں ابوداؤد پارہ نمبر 22 باب فی النہی عن الحکمہ ق

## عوام المسنت كى خصوصى توجه كيلئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے فناوی مبارکہ مزارات اولیاء برحاضری کے آداب

(1) مزارات برحاضری کے آداب کے سلسلے میں جب امام اہل سنت الثاہ احمد رضاخاں فاصل بریلوی ہے سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا: مزارات شریف پر حاضری کے وقت قدموں کی طرف سے جائے اور صاحب مزاركے چره كى طرف كم ازكم جار ہاتھ كے فاصلے پر كھڑا ہواور درمياني آوازے باادب سلام عرض كرے" السلام عليك ياسيدى ورحمة الله وبركات " بھر ورود ١ بار، الحمد شريف ايك بار، آية الكرى ايك بار، سورة اخلاص ك بار، پعردرود باراورا گروفت ہوتو سورۃ لیلین اورسورۃ ملک بھی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ ہے وعا کرے کہ البی!اس قراءت پر مجھے اتنا ثواب عطا فرماجو تیرے کرم کے قابل بناتناجومير على كابل باورات ميرى طرف ساس بنده مقبول كو عطافرما- "بھرائی جوجائز حاجت ہواس کیلئے دعاکرے اور صاحب مزار کی روح كوالله تعالى كى بارگاه ميں اينا وسيله بنائے پھراى طرح سلام عرض كرتے ہوئے واليس آجائے۔مزارشريف كونہ ہاتھ لگائے نہ بوسددے، اور نہ طواف كرے كہ طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور تجدہ حرام ہے۔ (فقاوی رضویہ جلد تم صفحہ ۵۲۲) (2) بوسرُ قبر،طوافِ قبراور سجدہِ تعظیمی کی شرعی حیثیت دوسری جگہاں سوال کے جواب میں کہ بوسہِ قبرادرطوافِ قبرادر حجدہ تعظیمی کی شعدہ میں کہ بوسہِ قبرادرطوافِ قبرادر حجدہ تعظیمی کی

امام الشاہ احمد رضا خال فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں بلاشبہ کعبہ شریف کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف تعظیمی نا جائز ہے اور غیر خدا کو بحدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوسہ قبر میں علماء کا اختلاف ہے زیادہ سجے کہ نع ہے خصوصاً مزاراتِ اولیاء کرام کے بارے میں علماء کرام نے وضاحت کی کہ قبرے کم از کم چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو یہی ادب ہے پھر قبر کو بوسہ دینا کس طرح جائز ہوگا (احکام شریعت صفی سام)

(3) مزارات اولیاء پر چراغ جلانا، ڈھول ساز بھنگڑ ہے کے ساتھ جا دریں چڑھانا

امام اہل سنت، قاطع شرک و بدعت الشاہ احمد رضا خاں فاضل بریلوی اس سوال کے جواب میں کہ مزارات اولیاء پر چراغ جلانا، روشنی کرنا، رنگین چا دریں ڈھول ساز بھنگڑے کے ساتھ چڑھانا اور مختلف اشیاء مثلا شیرینی یا چاول وغیرہ قبروں پر رکھ کرفاتحہ دینا قرآن وحدیث کی روہ ہا تا کہ کا دارو مدار نبیت پر ہے جیسا کہ حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں اعمال کا دارو مدار نبیت پر ہے جیسا کہ حدیث پاک

میں رسول اللہ عظیمی ارشاد فرماتے ہیں''انما الاعمال بالنیات''۔اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے اور جو کام دینی اور دنیاوی فائد سے خالی ہووہ نفع بخش نہیں اور جو چیز نفع بخش نہ ہو مکروہ ہے۔ایسے کام میں مال خرچ کرنا فضول خرچی ہے اور فضول خرچی ہے اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

ولا تسرفوا الله لا يحبُ المسرفين (الاعراف ٨) ترجمه: فضول خرجی نه کروب شک الله تعالی فضول خرجی کرنے والوں کو پهندنہیں فرماتا۔
اور مسلمانوں کو نفع پہنچانا بلاشبه شریعت میں پندیدہ عمل ہے۔ رسول الله علی الله علی کے ارشاد فرمایا" تم میں سے جوابے مسلمان بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہوضرور پہنچائے (مسلم)

اوراللہ تعالی کی نشانیوں کی تعظیم ضروری ہے۔ارشادر بانی ہے۔ وَمَسَن بِسَعَظِم شَروری ہے۔ارشادر بانی ہے۔ وَمَسَن بِسَعَظِم شَروری ہے۔ارشادر باللہ فانها من تقوی القلوب ۔(الج پِا) ترجمہ: ۔جواللہ کی نشانیوں کی تعظیم بجالائے تو ہے شک بیدلوں کے تقویٰ ہے ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے۔و من یعظم حرمت اللہ فہو خیر لہ عند ربه (الج پِا) ترجمہ: ۔جواللہ کی حرمتوں کی تعظیم بجالائے تو بیاس کے لئے کرجمہ: ۔جواللہ کی حرمتوں کی تعظیم بجالائے تو بیاس کے لئے کہ بھوں کے بیاس اس کے لئے کہ بھوں کے بیاس کے لئے کہ بھوں کے بیاس اس کے لئے کہ بھوں کے بیاس اس کے لئے کہ بھوں کے بیاس کے بھوں کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بھوں کے بھوں کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بیاس کے بھوں کے بھوں کے بھوں کے بھوں کے بھوں کے بیاس کے بھوں کے

اور قبورِ اولیاء کرام وصلحاء عظام بلکہ عام مومنین کی قبریں بھی ادب و تکریم کی ضرور مستحق ہیں ادب و تکریم کی ضرور مستحق ہیں لہٰذاان پر بیٹھنا، چلنا، پاؤں رکھنااوران سے تکیدلگانامنع ہے۔ امام احمد وحاکم وطبرانی مندومتدرک و کبیر میں عمارہ بن حزم رضی اللہٰ تعالیٰ عنہ بسند

حسن راوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ بھے ایک قبر پر بیٹے دیکھا تو فرمایا''اوقبر والے قبر پرسے نیچے اتر آ، نہ تو صاحب قبر کو تکلیف دے اور نہ وہ مجھے تکلیف دے'۔

امام احمد كى روايت كے الفاظ كا ترجمہ كھے يوں ہے كہ مجھے رسول الله عليك نے قبر پر تکیدلگائے دیکھا تو فرمایا اس قبروالے کو تکلیف نددے یا فرمایا اسے نہ ستا''رسول الله علي الشادفرماتے ہیں" ہیکہ میں آگ پرچلوں یا اپنا جوتا اپنے یاؤں سے گانھوں مجھےاس سے زیادہ پسندہے کہ سی مسلمان کی قبر پرچلوں '(ابن ماجه) یہ پانچ شریعت کے اصول ہیں او پر ہو چھے گئے سوالوں کے جوابات انہیں پر بنی ہیں قبر پر جراغ جلانے ہے اگراس کے حقیق معنی مراد ہیں یعنی خاص قبر پر رکھ کرجلانا تو مطلقاً ممنوع ہے اور اولیاء کرام کے مزارات پراور زیادہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں باد بی اور گنتاخی ہاور میت کے حق میں تصرف اور دست اندازی ہاور اگر تبرے جداروش کریں اور وہاں نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی صحف قر آن کریم کی تلاوت کرر ہاہے، نہ وہ قبررائے میں واقع ہے اور نہ ہی کسی ولی کامل اور عالم وین کا مزار ہے غرض کسی فائدہ ادر حکمت کی اصیر نہیں تو بھکم اصل دوم ناجا تز کھہرا۔ جبکہ اس کے اساتھ جاہلانہ عقیدہ رکھے کہ اس چراغ ہے میت کوروشی ہینچے کی ورنہ اندھیرے میں رے گا کہاس فضول خرجی کے ساتھ عقیدہ بھی فاسد ہوا (والعیاذ باللہ) اوراگروہاں محبہ ہے یا تلاوت قرآن یا ذکرخدا کرنے والے ہوں یا قبرراہے میں

ہواورنیت بیہوکہ گذرنے والے روشی دیکھ کرسلام اور ایصال ثواب سے خود بھی

فائدہ اٹھائیں گے اور صاحب قبر کو بھی فائدہ پہنچائیں گے یا اس لئے کہ وہ مزار
ولی کامل یا عالم دین کا ہے اور روشی سے عوام کی نگاہ میں اوب وجلال پیدا کرنا
مقصود ہے تو ہر گزمنع نہیں بلکہ مذکورہ باتی چار اصولوں کی روشنی میں مستحب ہے
بشر طیکہ شریعت کے خلاف نہ ہو مجمع البحار میں ہے اگر مسجد وغیرہ کوئی الیمی چیز ہو
بشر طیکہ شریعت کے خلاف نہ ہو ایموتو تلاوت اور ذکر کیلئے تو چراغ جلانے میں
کوئی جرج نہیں ہے۔

ائبی اصولوں سے مزا : بِ اولیاء کرام پر چا در ڈالنے کا جواز بھی ٹابت ہوتا ہے ہوا م انتاس میں عام مسلمانوں کی قبروں کی حرمت باقی ندر ہی آنکھوں سے دیکھا کہ بغیر تکلف ٹاپاک بڑوتے ہے مسلمانوں کی قبروں پر دوڑتے پھرتے ہیں اور دل میں خیال بھی نہیں آتا کہ یہ س کے عزیز کا جسد خاکی پاؤں تلے ہیں اور جمیں بھی بھی ای قبر کی خاک میں سونا ہے اور بار ہادیکھا کہ جاہل لوگ قبروں پر بیٹھ کر جوا کھیلتے ہیں فخش گفتگو کرتے ہیں ، قبقے لگاتے ہیں اور بعض لوگ تو معاذ اللہ مسلمانوں کی قبروں پر بیٹا برنے میں بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ اِنَ اللہ وانا الیہ دَاجعَون

البذادين كادردر كحضه والول في مزارات اولياء كرام كوب ادبي مصحفوظ ر كھنے اور جابلوں کوان مزارات کی بےحرمتی کی جسارت سے بیانے کیلئے حکمت اس میں مجھی كداولياءكرام كے مزارات عام قبروں سے متازر ہیں اورعوام کی نظر میں اولیاء کی ہیت وعظمت قائم رہے تا کہوہ ہے ادبی و گستاخی کرکے ہلاک ہونے سے بیس۔ "من عادی لی ولیا فقد اذنته بالحرب "(بخاری) جس نے کی میرے ولی سے عداوت رکھی میں (اللہ)اس سے اعلان جنگ کردیتا ہوں۔ اس کے علماء کرام نے قرآن کریم کوسونے سے مزین کرنا اچھاسمجھا ہے کہ دنیا دار لوگ ای ظاہری زینت سے متاثر ہو کر جھکتے ہیں غور کریں تو غلاف کعبہ شریف میں بھی ایک بری حکمت یمی ہے ، مزارات اولیاء وعلماء کو بے حرمتی اور بے ادبی ے محفوظ رکھنے کیلئے علماءنے جا در ڈالنے، روشی کرنے ، امتیاز دینے اور عوام کے ا دنوں میں عظمت بیدا کرنے کی ضرورت محسوں کی ۔اب ان چیز وں سے منع کرنے والے یا تو تم عقل ، جابل اور حالات زمانہ سے بالکل غافل ہیں یا وہی ہے اوب محروم بیں جن کے دلول میں اولیاء کی عظمت کا فقدان ہے۔ (والعیاذ بالله رب العالمين)

الم فقير غفر الله تعالى في رسال "طوالع النور في حكم السرج على القبور" عين ان منائل كوآية كريمة "ذالك ادنى ان يعوفن فلا يوذين " (الاحزاب پ٢٢) "بيزياده قريب ہے كدوه بېجاني جاكيں تو وه اذبت ندى جاكيں" ہے استنباط كيا ـ وللدالحمد ـ سيدى علامه ابن عابدين شاي "منقيح الفتاوي الحامد بي مين" كشف النورعن اصحاب القبور'' تصنيف لطيف امام علامه سيدى نابلسي قدس سره ے نقل فرماتے ہیں لیکن ہم اس وقت رہے ہیں کہ اگر اس مقصود عوام کی نگاہ و میں مزارات اولیاء کی تعظیم پیدا کرنی ہوتا کہ جس مزار پر کیڑے اور عماے رکھے و یکھیں اے مزار ولی مجھ کراسکی ہے ادبی ہے بجیں اور زیارت کرنے والے یاد اللی ہے غافل لوگوں کے دلوں میں خشوع وادب پیدا ہو کیونکہ مزارات اولیاء کرام کے پاس حاضری میں ان کے دل ادب کیلئے زم نہیں ہوتے اور ہم بیان کر چکے ہیں کے مزارات کے پاس اولیاء کرام کی رومیں عاضر ہوتی ہیں تو اس نیت سے جا در و ڈالناجائز کام ہے جس منعنبیں کرناجا ہے کہ اعمال کا دارومدار نیوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ ہر عادروں کے سرخ سبز ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ ریشی ہوتا بھی تھیک ہے کہ وه پېننانېيں البتة ساز ( ژهول ، ناچ بھنگڑا ) ناجائزېيں اور جب مزار پر پہلے ہی چا در موجود ہوکہ نہ تو بھٹی ہواور نہ ہی خراب ہوئی ہوکہ بدلنے کی ضرورت ہوتو بے كارجادر چرصانا فضول ہے بلكہ جورقم اس جادر ميں خرچ كريں اے ولى كالل كى روح کوایصال تواب کیلئے مختاج کودے دیں ہاں جہاں میمول ہو کہ مزارات پر

چڑھائی ہوئی چادریں جب حاجت سے زائد ہوں تو خدام ،مساکین اور حاجتند لے لیتے ہوں اور اس نیت سے ڈالے تو کوئی حرج نہیں کہ بیصدقہ بھی ہوگیا۔ فاتحہ کا کھانا قبروں پررکھنا تو ویسے ہی منع ہے جیسا کہ چراغ قبر پررکھ کرجلانا اور اگر قبر سے علیحدہ رکھیں تو حرج نہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔(احکام شریعت صفحہ ۲۷)

## (4) قبر پراگر بتی جلانے کی شرعی حیثیت

امام اہل سنت الشاہ احمد رضاخاں فاصل ہریلوی قبر پراگر بتی جلانے کے بارے میں
پوچھے گئے سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بتی جلانا اگر قرآن کریم کی
تلاوت کے وقت تعظیم قرآن کیلئے ہو یا وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی تروج کیلئے ہو
تومستحسن ہے ورنہ فضول اور مال کا ضائع کرنا۔ میت کواس سے پچھفا کدہ نہیں۔
(فآوی رضویہ جلدنم)

(5) قبر پر پھول ڈالنا جائز ہے کیونکہ جب تک وہ تر رہیں گے تبیج کرتے رہیں گے۔ گےجس سے میت کادل بہلتار ہے گار حمت اتر تی رہے گی فقاوئی عالمگیری میں ہے کہ قبروں پر گلاب اور پھولوں کار کھنا اچھا ہے۔ فقاوئی قاضی خاں اور ردالخقار علی الدرالحقار میں ہے کہ پھول جب تک تر رہے تبیج کرتار ہتا ہے جس سے میت کوانس حاصل ہوتا ہے اوراس کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ (فقاوئی رضویہ جلد نم)

(6) مزارات کے سامنے صدر کوع تک جھکنامنع ہے مزارات کے سامنے مدر کوع تک جھکنے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مزارات کوسجده یااس کے سامنے کی زمین چومناحرام اور حدرکوع تک جھکناممنوع

زیارت دوضدانورسیدعالم علی کے وقت ندد بوار کریم کو ہاتھ لگائے، نہ چوہے،

نداس ہے چئے، نبطواف کرے، نذر مین چوے کہ بیسب بد ہات قبیحہ ہیں۔

آپ نے فر مایا '' شرح لباب میں ہے رہا مزار کو بحدہ تو وہ حرام قطعیٰ ہے تو جاہل

زائرین کے فعل ہے دھو کہ نہ کھائے۔ بلکہ علاء باعمل کی بیروی کرے۔ مزار کو بحدہ تو

در کنار کسی کے سامنے اللہ تعالی کو بحدہ کرنا بھی جائز نہیں اگر چے قبلہ کی طرف ہو۔

مقبرے میں نماز مکروہ ہے کہ اس میں غالباً کی قبر کو منہ ہوگا اور قبر کی طرف نماز مکروہ

ہے۔ امام احمد رضار حمت اللہ علیہ ایک اور فقہی حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں

کے قبرستان میں جب کوئی جگہ نماز کیلئے تیار کی گئی ہواور وہاں قبر نہ ہواور دنجاست

ہوگر اس کا قبلہ قبر کی طرف ہوتہ بھی نماز مکروہ ہے۔ ''الز بدۃ الز کیتے فی تحریم مجدہ و

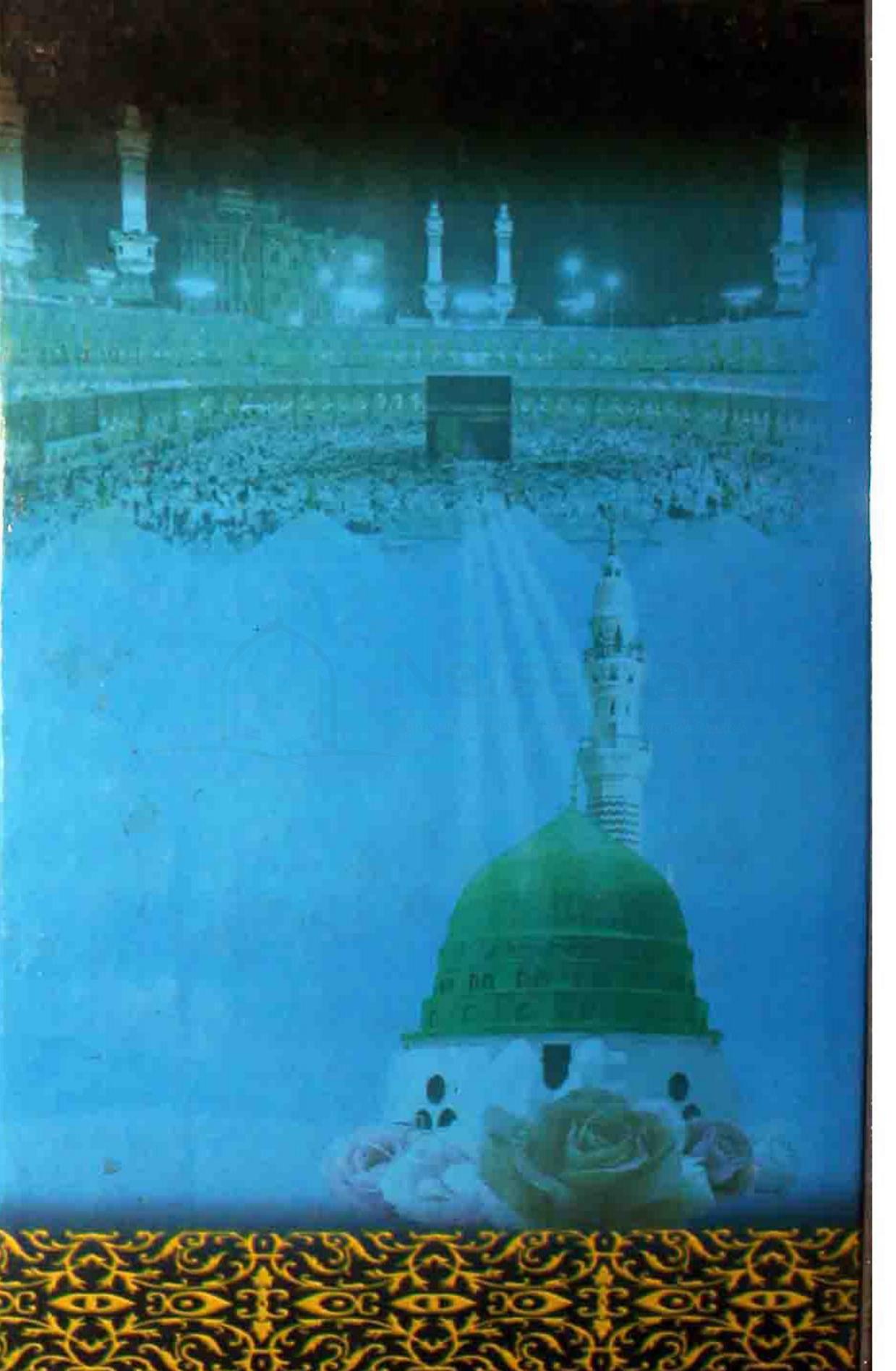